

بسم الله الرحمن الرحيم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة (اتحاف السادة)

خالات فقيها ومحدثين

تالیف محمد حنیف خال رضوی بریلوی صدرالمدرسین جامعه نوریدرضویه بریلی شریف

ناشر امام احمد رضاا کیڈمی صالح نگر، رامپور روڈ، بریلی شریف

| سلسلهاشاعت                             |
|----------------------------------------|
| نام كتابا                              |
| نام مؤلف محد حنیف خاں رضوی بریلوی      |
| کمپوز ڈسٹنگ<br>میوز ڈسٹنگ              |
| لقداد                                  |
| سنداشاعت الشاعت المام ۲۰۰۲)            |
| ************************************** |

## ملنے کے پتے

کتب خاندام بحد میر نمایخل جامع مسجد دبلی فاروقیه بک و پوشیا بحل جامع مسجد دبلی رضوی کماب گھر نمیا بحل جامع مسجد دبلی اسلا مک پیلشر نمیا بحل جامع مسجد دبلی اعلی حضرت دارالکتب نومخد مسجد بر بلی شریف قادری کماب گھر نومخد مسجد بر بلی شریف برکاتی مبک و پونومخد مسجد بر بلی شریف برکاتی مبک و پونومخد مسجد بر بلی شریف

## ابتدائيه

باسمه تعالىٰ و تقدس

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

حضور سیدعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:العلماء ورثة الانبیاء،
علائے دین انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث و جانشین ہیں،اور بیدوراشت
درہم ودینار میں نہیں ہوتی، بلکہ علم وحکمت کی صورت میں عطاکی جاتی ہے،لہذ احضور
ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد تبلیغ علوم دیدیہ کا فریضہ صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م اجمعین کو تفویض ہوا اور ان سے منتقل ہوتا ہوا ہر دور میں
علائے رہائیین کوسونیا جاتارہا۔

سلائے کرام کی جماعت میں فقہاء و محدثین نے جوکارہائے نمایاں انجام و کے اور دین علوم کی جس طرح آبیاری فرمائی وہ بیشیدہ چیز نہیں۔ کتب تفسیر وحدیث اور فقداسلامی کی شکل میں جو ذخیرہ آب اپنی تنام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ موجود ہے،
مانہیں فقہاء و محدثین کی خدمات جلیلہ کا ثمرہ ہے، ایک طرف محدثین نے اقوال رسول وافعال نبویہ کی حفاظت فرمائی تو دوسری طرف فقہائے کرام نے ان کے معانی و وافعال نبویہ کی حفاظت فرمائی تو دوسری طرف فقہائے کرام نے ان کے معانی و مطالب احادیث مبارکہ کے جواہرات سے امت مسلمہ کے علم وعمل کوزینت بخشی۔
مطالب احادیث مبارکہ کے جواہرات سے امت مسلمہ کے علم وعمل کوزینت بخشی۔
فقہا و محدثین کی نورانی جماعت سے وابستہ نفوس قدسیہ کی تعداد بے شار ہے

اور بیسا سلہ صحابہ وتا بعین سے شروع ہوکر آج تک باری ہے اور زمان آخر جاری رہیگا۔

اسی سلسلہ کی چند معروف و مقتدر شخصیات کی حیات مبار کہ اور ان کی خدمات جلیلہ کے چند گوشوں کواجا گر کرنے کے لئے راقم الحروف نے بیہ مجموعہ ہدیئہ ناظرین کیا ہے، امام الائمہ سراج الا مہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اختیام سیدی و مرشدی و مولائی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ والرضوان کی حیات و خدمات پر ہے۔ اس طرح اس کتاب میں ۳۵ فقہا و محدثین کا قتم او محدثین کا تذکرہ ہے۔

مولی تعالی ہے دعاہے کہ ان مبارک ہستیوں کے طفیل میری اس سعی کومشکور فرمائے اور شرف قبولیت ہے مشرف فرما کر دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین بہاہ النبی الکریم علیہ التحیة والتسلیم.

محرحنيف خال رضوي

خادم الطلب جامعه توربید رضوبیر بلی شریف مورخه ۱۹۲۷م الحرام ۱۳۲۷ه ۱۲ارفروری ۲۰۰۲ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# امام اعظم ابوحنيفيه

نام ونسب: نام بنعمان كنيت، ابوطنيفه والدكانام، ثابت القاب، امام اعظم، المام اعظم، المام اعظم، المام اعظم، المام الفقهاء والجهدين ،سيدالا ولياء والمحدثين - آيج دا دا الل كابل سے مقص سلسله نسب بول بيان كيا جاتا ہے۔

نعمان بن ثابت بن مرز بان زوطی بن ثابت بن یز دگرد بن شهر یار بن پرویز بن نوشیروال ـ

شرح تخذنصائے کے بیان کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوة والسلیم تک پہونچتاہے اور یہاں آکر حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کانسب مل جاتا ہے۔

خطیب بغدادی نے سیدنا حضرت امام اعظم کے پوتے حضرت اسمعیل بن جماد سے نقل کیا ہے کہ میں اسمعیل بن جماد بن نعمان بن مرز بان از اولا دفرس احرار ہوں ۔اللّٰہ کی فتم اہم پر بھی غلامی نہیں آئی۔ میر ہے دادا حضرت ابوصنیفہ کی ولا دت ۸ھ میں ہوئی ،النے والد حضرت بابت چھوٹی عمر میں حضرت علی مرتضی کرم اللّٰہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر کئے گئے ، ابت چھوٹی عمر میں حضرت علی مرتضی کرم اللّٰہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر کئے گئے ، آپ نے انجاد رائی اولا دکیلئے برکت کی دعا کی۔اور ہم اللّٰہ سے امیدر کھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی کی دعا جمارے تی میں قبول کرلی گئی ہے۔ (۱)

اس روایت سے ثابت کہ آئی ولا دت ۸۰ ھیں ہوئی۔ دوسری روایت جو حضرت امام ابو بوسف سے ہاس میں ۷۷ھ ہے۔ علامہ کوٹری نے ۵۰ ھودلائل وقر ائن سے ترجے دی ہے اور کہا ہے کہ ۸۷ھ میں اپنے والد کے ساتھ جج کو گئے اور وہاں حضرت عبداللہ بن الحارث سے ملاقات ہوئی اور حدیث نی۔ای • کے حکوابن حران ۔ نے بھی سیحی بتایا ہے۔
معتند قول میے بی ہے کہ آپ فاری النسل ہیں اور غلامی کا دھبہ آ کیے آباء میں کسی رنہیں
لگا، مورخوں نے غیر عرب پر موالی کا استعمال کیا ہے بلکہ عرب میں ایک روائ یہ بھی تھا کہ پر دیسی
یا کمزورا فراد کسی بااثر شخص یا قبیلہ کی حمایت و پناہ حاصل کر لیٹا تھا۔لہذا حضرت امام اعظم کے جد
امجد جب عراق آئے تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا۔

امام طحاوی شرح مشکل الآثاریس راوی که حضرت عبدالله بن یزید کہتے ہیں ، میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے بوچھا ہتم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ایسا صحفی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر اسلام کے ذریعہ احسان فر مایا ، یعنی نومسلم حضرت امام اعظم نے فر مایا: یوں نہ کہو، بلکہ ان قبائل میں ہے کسی سے تعلق پیدا کر لوپھر تمہاری نسبت بھی انکی طرف ہوگی ، میں خود بھی ایسا تھا۔ (۲)

مولی صرف غلام ہی گونہیں کہا جاتا ، بلکہ ولا ءاسلام ، ولا ءطف ، اور ولا ءلز وم کو بھی ولا ،

ہمولی صرف غلام ہی گونہیں کہا جاتا ہے۔ امام بخاری ولا ءاسلام کی وجہ ہے ، بعثی ہیں ۔ امام مالک ولا ءطف کی وجہ ہے جمعی ۔ اور مقسم کو ولا ءلز وم یعنی حضر ہاں کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہنے کی وجہ ہے میں ابن عباس کہا جاتا ہے۔ (۳)

کنیت کی وضاحت : ۔ آپکی کنیت ابوطنیفہ کے سلسلہ میں متعددا قوال ہیں ۔

اب چونکہ اہل عرب دوات کو طنیفہ کہتے ہیں اور کو فہ کی جامع مبجد میں چارسود وا تمیں طلبہ کیلئے ، بیشہ وقف رہتی تھیں ۔ امام اعظم کا علقہ درس وسیع تھا اور آپکے ہرشاگر دے پاس علیحہ و دوات ، بیشہ وقف رہتی تھیں ۔ امام اعظم کا علقہ درس وسیع تھا اور آپکے ہرشاگر دے پاس علیحہ و دوات ، بیشہ وقف رہتی تھیں ۔ امام اعظم کا علقہ درس وسیع تھا اور آپکے ہرشاگر دے پاس علیحہ و دوات

۲۔ صاحب ملت حنیفہ، لیعنی ادیان باطلہ سے اعراض کرکے حق کی طرف بورے طور پر مائل رہنے والا۔

۳۔ ماء متعمل کوآپ نے طہارت میں استعمال کرنے کیلئے جائز قرار نہیں دیا تو آپ کے متبعین نے ٹو ٹیوں کا استعمال شردع کیا، چونکہ ٹوٹی کو حذیفہ کہتے ہیں لہذا آپ کا نام ابو حذیفہ پڑ گیا۔ (۴)

وجبہ تسمید: وجہ تسمید بیربیان کی جاتی ہے کہ نعمان لغت عرب میں خون کو کہتے ہیں جس پر مدار حیات ہے۔ نیک فالی کے طور پر بیرنام رکھا گیا۔ آپ نے شریعت اسلامیہ کے وہ اصول مرتب کئے جومقبول خلائق ہوئے اور شریعت مطہرہ کی ہمہ گیری کا ذریعہ بنیں۔ یہاں تک کہ امام شافعی قدس مرہ نے بھی آپ کی ملی شوکت و فقہی جلالت شان کود کی کے کرفر مایا۔

الناس في الفقه عيال ابي حنيفة \_

فقه میں سب لوگ ابوحنیفہ کے تاج ہیں۔

نعمان گل لالد کی ایک شم کانام بھی ہے۔اسکارنگ سرخ ہوتا ہے اورخوشبونہایت روح پرور ہوتی ہے، چنانچ آپ کے اجتہا داور استنباط ہے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی۔ بشارت عظمی:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہم حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہے ، ای مجلس میں سورہ جمعہ تازل ہوئی، جب آپ نے اس سورۃ کی آیت:۔ آخرین منہم لما یلحقوبھم۔

پڑھی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، یارسول اللہ! بید دوسرے حضرات کون ہیں جوابھی ہم سے نہیں سلے؟ حضور بین شکر خاموش رہے، جب بار بار پوچھا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کا ندھے پر دست اقدس رکھکر ارشا دفر مایا:۔

لو کان الایمان عندالثریا لناله رجل من هؤ لاء۔( ٥)
اگرایمان ٹریا کہ پاس بھی ہوگا تو اسکی قوم کے لوگ اسکو ضرور تلاش کرلیں گے۔
بیعدیث متعدد سندول سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ جسکا مفہوم و معنی ایک ہے۔
علامہ ابن حجر کمی نے حافظ امام سیوطی کے بعض شاگر دوں کہ حوالے سے لکھا ہے کہ
عارے استادامام سیوطی یقین کے ساتھ کہتے تھے۔

اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ابوحنیفہ ہیں ۔ کیونکہ امام اعظم کے زمانے میں اہل فارس سے کوئی بھی آپ کے علم وضل تک نہ پہونچے سکا۔ (۲) الفضل ماشهدت به الاعداء \_ كيموجب تواب صديق حسن خال بجويالي كوبهي اس امركااعتراف كرنا پرا \_ لكھتے بيں

جم امام درال داخل ست\_(2)

امام اعظم بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔

امام بخاری کی روایت سے بیجی ظاہر ہے کہ حضرت سلمان فاری کیلئے یہ بشارت نہی کی آیت میں اسلمان فاری کیلئے یہ بشارت نہی کہ آیت میں اسلمان فاری کیلئے یہ بشارت نہی کہ آیت میں اسلمان فاری کہ آیت میں اسلمان فاری کی جارہی ہے ،لہذا وہ لوگ غلط نہی کا شکار ہیں جو بید کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت سلمان فاری کیلئے تھی اوراحناف نے امام اعظم پر چسپاں کردی۔قار کین غور کریں کہ بید بیانت سے کتنی بعی

تعلیم کے مراحل:

آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کرلیا تھا۔ آپ ریشم کے کیڑے کی تجارت کرتے تھے ، حفص بن عبدالرحمٰن بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ آپی تجارت عامیانہ اصول سے بالاتر تھی ۔ آپ ایک مثالی تاجر کا رول ادافر ماتے ، بلکہ یوں کہا جائے کہ تجارت کی شکل میں لوگوں پر جودوکرم کا فیض جاری کرتا آپ کا مشغلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلسلہ میں بازار جارہ ہے ہے، راستے میں امام تعلی سے ملاقات ہوئی، یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے پانچہو صحابہ کرام کا زمانہ پایا، فرمایا: کہاں جاتے ہو؟ عرض کی بازار، چونکہ آپ نے امام اعظم کے چہرہ پر ذہانت وسعاوت کے آثار تمایاں و کھے کر بلایا تھا، فرمایا: علاء کی مجلس میں بیٹھتے ہو، عرض کیا نہیں ۔ فرمایا: غفلت نہ کروتم علاء کی مجلس میں بیٹھا کرو کے تک میں تبہارے چہرے میں علم وضل کی درخشندگی کے آثار د کھے رہا ہوں۔ (۸)

امام اعظم فرماتے ہیں:

ا ما متعنی کی ملاقات اوران کے اس فرمان نے میرے دل پراٹر کیا اور بازار کا جانا میں فرمان نے میرے دل پراٹر کیا اور بازار کا جانا میں فرقوں نے جھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد گمراہ فرتوں

مثلاجہمیہ قدر بیہ بحث دمباحثہ کیا اور مناظر ہ شروع کیا۔ پھر خیال آیا کے صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والاکون ہوسکتا ہے ،اس کے باوجود ان حضرات نے اس طریق کو نہ اپنا کرشر عی اور نقہی مسائل سے زیادہ شغف رکھا،لہذا مجھے بھی ای طرف متوجہ ہونا جا ہیئے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک ہیں فقہائے عراق کا گہوارہ تھا جس طرح اس کے برخلاف بھر ومختلف فرقول اوراصول اعتقاد میں بحث ومجادلہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔کوفہ کا بیلمی ماحول بذات خود بردااٹر آ فریں تھا۔خود فرماتے ہیں: میں علم وفقہ کی کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ کی سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ کی بات وہ کہ بیس میں رہا۔ پھرفقہا مکوفہ میں ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہوگیا۔ (۹)

ان فقیہ سے مراد حضرت حمادین الجی سلیمان ہیں جواس وقت جامع کوفہ میں مسند درس و تدریس پرمشمکن تھے اور بید درسگاہ با قاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد یاک سے چلی آرہی تھی۔

اس مبارک شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدراور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے آگر آباد ہو گئے ۔ جس برج میں بیہ نجوم ہدایت استھے ہوں اسکی ضوفشانیاں کہاں تک ہوگی اس کا اندازہ ہرذی فہم کرسکتا ہے۔

اس کا نتیجہ بیتھا کہ کوفہ کا ہرگھر علم کے انوار سے جگمگا رہاتھا۔ ہرگھر دارالحدیث اور دارالعلوم بن گیا تھا۔حضرت امام اعظم جس عہد میں پیدا ہوئے اس وقت کوفہ میں حدیث وفقہ کے دوائمہ مسند تدریس کی زینت تھے جن میں ہرشخص اپنی اپنی جگہ آفاب دمہتاب تھا۔کوفہ کی بیہ خصوصیت صحاح ستہ کے مصنفین کے عہدتک بھی باتی تھی۔ بہی وجہ ہے کہ امام بخاری کواتنی بار کوفہ جانا پڑا کہ دواسے شارنہیں کر سکے ،ادرصحاح ستہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔

اس وقت كوفه من مندرجه ذيل مشاهرا تمه موجود تقے۔

حضرت ابراہیم نخی فقیہ عراق ،امام عامر شعبی ،سلمہ بن کہیل ،ابواسحاق سبیلی ،ساک بن حرب، محارب بن د ٹار ،عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ، ہشام بن عروہ بن زبیر ،سلیمان بن مہران اعمش ،حماد بن الی سلیمان فقیہ عراق۔ سب سے موی خصوصیت میہ کہ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ تعالی عنہ کوف ہی میں تھے۔

کوفدکومر تزعلم وضل بنانے میں ایک ہزار پچاس سحابہ کرام نے جوکیا وہ تو کیا ہی اصل فیض حضرت عبدانلہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے ۔حضرت ابن مسعود کو حضرت فارد قی اعظم نے کوفد کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا پنتظم بنایا تھا، اسی عہد میں انہوں نے کوفد میں کا دریا بہایا۔

امرارالانوارش ہے:

کوفہ میں ابن مسعود کی مجلس میں بیک وقت جار ہزار افراد حاضر ہوتے۔ایک بار حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو سارامیدان آپ کے تلافہ و سے بحر گیا۔انبیں و کھے کر حضرت علی نے خوش ہوکر فر مایا: ابن مسعود! تم نے کوفہ کو علم وفقہ سے بحرد یا ہتمہاری بدولت بیشہر مرکز علم بن گیا۔

پھراس شہر کو باب مدینۃ العلم حضرت علی نے اپنے روحانی وعرفانی فیض ہے ایسا سینچا کہ تیرہ سوسال گذر نے کے باوجود پوری و نیا کے مسلمان اس سے میراب ہور ہے ہیں۔خواہ علم حدیث ہو یاعلم فقہ۔ا ر لوفہ کے راو یوں کوساقط الاعتبار کردیا جائے تو پھر صحاح ستہ صحاح ستہ تدرہ جائیں گی۔

امام معنی نے فرمایا: صحابہ میں چھ قاضی تھے،ان میں تین مدینے میں تھے۔ عمر،افی بن کعب، زید۔اور تین کو نے میں علی، این مسعود، ابوموی اشعری۔رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ان میں امام مسروق نے کہا: میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ان میں چھکو منبع علم پایا۔ عمر، علی ،ابن مسعود، زید، ابودرداء، الی بن کعب، اسکے بعدد یکھا تو ان چھر حضرات کا علم ان دو میں مجتمع پایا۔ علی اور ابن مسعود۔ان دونوں کا علم مدینے سے بادل بن کرا ٹھا اور کو نے کے ذرے ذرے درے و جیکا یا۔
کی وادیوں پر برسا۔ان آفیاب و ماہتاب نے کو فے کے ذرے ذرے کو جیکا یا۔
حضرت عمر نے اس شیر کو راس الاسلام ، داس العرب ، جمجمة العرب ، رمح اللہ دیکھرے العرب ، رمح اللہ

اور كنز الاعمان كها\_

حضرت سلمان فارى نے قبة الاسلام كالقب ديا۔

حضرت على نے كنز الايمان ، جمة الاسلام ، رمح الله ، سيف الله فر مايا \_ ( • 1 )

امام اعظم نے امام مماد کے حلقہ تلاملہ وہ میں شرکت اس وقت کی جب آ مجی عمر میں سال سے متجاوز ہوگئی تھی اور آب اٹھارہ سال تک انکی خدمت میں فقہ حاصل کرتے رہے، درمیان میں آب نے دوسرے بلاد کا سفر بھی فر مایا ، تج بیت اللہ کیلئے بھی حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا آب نے دوسرے بلاد کا سفر بھی فر مایا ، تج بیت اللہ کیلئے بھی حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا اس طرح آب ہر جگہ کم کی تلاش میں دے اور تقریباً چار ہزار مشائخ سے علم حدیث وفقہ حاصل کیا اور پھرا ہے استاذ حضرت مماد کی مند درس پر جلوس فر مایا۔

بیایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال ۱۲۰ھ میں ہوا، لہذاانے وصال کے وصال کے وصال کے وصال کے وقت امام عقل میں کامل ہونے کے بعد آپ نے چالیس وقت امام اعظم کی عمر جالیس سال تھی بھویا جسم وعقل میں کامل ہونے کے بعد آپ نے چالیس سال کی عمر میں مسند درس کور ونق بخشی۔

آپ کو پہلے بھی اس چیز کا خیال آیا تھا کہ میں اپنی درسگاہ علیحدہ قائم کرلوں مگر بھیل کی نوبت نہ آئی۔ آپکے شاگر دامام زفر فرماتے ہیں۔

امام اعظم ابوصنیفہ نے اپ استاذ حصرت تماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
میں دس سال آپکی صحبت میں رہا، مجرمیرا بی صحول اقتدار کیلئے للچایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ بحانے کا ارادہ کرلیا۔ ایک روز میں پچھلے ہمر فکلا اور چاہا کہ آن یہ کام کری لوں ، مجد میں قدم رکھا اور شخ تماد کو و یکھا تو ان سے علیحدگی پسند نہ آئی اور انکے پاس بی آکر بیٹھ گیا۔ ای رات حضرت مادکو اطلاع فی کہ بھرہ میں ان کاکوئی عزیز فوت ہوگیا ہے ، بڑا مال چھوڑ اور جماد کے سواکوئی دوسرا وارث نہیں ہے ، آپ آئی جگہ بھھایا، جسے بی وہ تشریف لے گئے کہ میرے پاس چند السے مسائل آئے جو بہات واب چھوڑ اور جماد وابس تشریف لائے تو ہیں نے وہ مسائل چیش کے ، یہ تقریباً میں مائے میان ہیں کے ، یہ تقریباً میں میں میں میں میں میں سے تو آپ نے اتفاق کیا لیکن ہیں میں میرے خلاف جواب و سے مائے میں ایک سے حواب و سے مائے میان سے تھا رہا

۔ میں نے اس دن بیتبہ کرلیا کہ تاحین حیات ان کا ساتھ نہ چھوڑ ونگا ،لبذا ہمں اس عہد پر قائم رہا اور تازید گی ایکے دامن سے وابستہ رہا۔

غرضکہ آپ چالیس سال کی عمر میں کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے استاذ کی مستدیر مشکن ہوئے اوراپنے تلافہ ہو کو چیش آ مدہ فقاوی وجوابات کا درس دینا شروع کیا۔ آپ نے بڑی سلجی ہوئی گفتگواور عقل سلیم کی مدو سے اشباہ وامثال پر قباس کا آغاز کیا اوراس فقہی مسلک کی داغ بیل ڈالی جس سے آ گے چل کر حفی ند ہب کی بنیا د پڑی۔

آپ نے دراسات علمی کے ذریعہ ان اصحاب کرام کے فآوی تک رسائی حاصل کی جو اجتہا دواستنباط، ذہانت وفطانت اور جودت رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔

ایک دن آپ منصور کے در بار میں تشریف لے گئے ، وہاں عیسی بن موی بھی موجود تھا۔ اس نے منصور سے کہا: بیداس عہد کے سب سے بڑے عالم دین ہیں ،منصور نے امام اعظم کو مخاطب کرکے کہا:۔

نعمان! آپ نے علم کہاں ہے سیکھا ،فر مایا: حضرت ابن عمر کے تلاندہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر ہے۔ نیزشا کر دان علی ہے انہوں نے حضرت علی ہے۔ اسی طرح تلاندہ ابن مسعود سے۔ بولا: آپ نے بڑا قابل اعتماد علم حاصل کیا۔ (۱۱)

شرف تا بعیت: \_امام اعظم قدس سره کومتعدد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سے شرف ملاقات بھی حاصل تھا، آ کچے تمام انصاف پیند تذکرہ نگاراور مناقب نولیس اس بات پر شفق میں اور یہ وہ خصوصیت ہے جوائمہ اربعہ میں کو حاصل نہیں \_ بلکہ بعض نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

علامه ابن حجر بيتي مكي لكھتے ہيں:-

امام اعظم ابوعنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا۔ آپی ولادت ۸ ھیں ہوئی، اس وقت کوفہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن الی اوفی کا وصال ۸۸ھ کے بعد ہوا ہے۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عنداس وقت بھرہ میں موجود تھے اور ۹۵ ھیں وصال فرمایا۔آپ نے انکود کیھا ہے۔ان حضرات کے سواد وسرے بلاد میں دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔جیسے

🖈 حضرت واثله بن اسقع شام میں۔وصال ۸۵ھ

🖈 حفرت مبل بن سعد مدینه یس وصال ۸۸ ه

🖈 حضرت ابوالطفيل عامر بن داثله مكه پس \_وصال+ااه

بیتمام صحابہ کرام میں آخری ہیں جنکا وصال دوسری صدی میں ہوا۔اور امام اعظم نے ۹۳ ھ میں اٹکو جج بیت اللّٰہ کے موقع پر دیکھا۔

امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ میں نے خودا مام اعظم کوفر ماتے سنا کہ:۔

یں ۹۳ ہے ہیں اپنے والد کے ساتھ جج کو گیا ،اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ یس فے ایک بوڑھے خص کو ویکھا کہ ان پرلوگوں کا ججوم تھا ، یس نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بوڑھے خص کون جیں ؟ انہوں نے فر مایا: بید سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحافی جیں اور انکا نام عبداللہ بن حادث بن جز ہے ، پھر میں نے وریافت کیا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ میر سے والد نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں جی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تی جی سے نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں جی جو نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تی جی سے اس نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں جی جو کے تا کہ جس بھی حدیث شریف سول ، چتا نچہوہ جھے سے آگے بڑ سے اور اوگوں کو چیرتے ہوئے جا کہ جی تک کہ جی اس کے قریب بہو نچ گیا اور جی ان سے سنا کہ آپ کہ درہے تھے۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله وهمه ورزقه من حيث لايحسبه\_( ١٢)

رسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: جس نے دین کی سجھ حاصل کرلی اسکی فکروں کا علاج اللہ تعالی کرتا ہے اوراس کواس طرح پرروزی دیتا ہے کہ کسی کوشان د گمان بھی نہیں علامہ کوڑی کی صراحت کے مطابق، پہلا نجے ۸۷ھ بیس سر ہ سال کی عمر میں کیا ،اور دوسرا ۹۱۱ھ بیس ۲۷ سال کی عمر ۔ اور متعدد صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہوا ۔ درمختار میں میں اور خلاصہ اکمال میں چیبیس صحابہ کرام سے ملاقات ہوتا بیان کی گئی ہے۔

بہر حال اتنی بات متحقق ہے کہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور آ ب بلاشبہ تا بعی ہیں اور اس بلاشبہ تا بعی ہیں اور اس شرف میں اپنے معاصرین واقر ان مثلا امام سفیان توری ،امام اوز ائی ،امام مالک،اور امام لیٹ بن سعد برآ پکوفضیلت حاصل ہے۔(۱۳)

لہذا آپی تابعیت کا ثبوت ہر شک وشہہ سے بالاتر ہے۔ بلکہ آپی تابعیت کے ساتھ میہ امر بھی تخفق ہے کہ آبھ ہے ۔ توبیہ وصف بھی امر بھی تخفق ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے احادیث کا سائے کیا اور دوایت کیا ہے ۔ توبیہ وصف بھی بلاشیہ آپی تظیم خصوصیت ہے ۔ بعض محد ثبین وموز حین نے اس سلسلہ میں اختلاف بھی کیا ہے لیاشیہ آپی تخطیم خصوصیت ہے ۔ بعض محد ثبین وموز حین نے اس سلسلہ میں اختلاف بھی کیا ہے لیکن مصنف مزاج لوگ خاموش نہیں رہے ، لہذا احماف کی طرح شوافع نے بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔

علامه يبنى حضرت عبدالله بن الى او في صحابي رسول كر جمه من لكهت بين :-

همواحد من رأه ابوحنيفة من الصحابة وروى عمه ولا يلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابى حنيفة حيئذ صبع سين وهو سن التميير هذاعلى الصحيح ان مولد ابى حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من كان سنة سعين يكون عمر ه حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد جدا ان يكون صحابي مقيما بملدة وفي اهلها من لارأه واصحابه اخبر بحاله وهم ثقاة في انفسهم -(١٤)

عبداللہ بن الی اوئی ان صحابہ ہے ہیں جن کی امام الوطنیفہ نے زیارت کی اور ان ہے روایت کی قطع نظر کرتے ہوئے مشر متعصب کے قول سے امام اعظم کی عمر اس وقت سات سال کی تھی کیونکہ سے کہ آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی اور بعض اقول کی بنا پر اس وقت آ بکی عمر سنز ہ سال کی تھی۔ بہر حال سات سال عمر بھی فہم وشعور کا س ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک مسی کی شہر میں رہے ہوں اور شہر کے دہے والوں میں کوئی ایسافیض ہوجس نے اس محانی کونہ مسی کی ایسافیض ہوجس نے اس محانی کونہ

د یکھا ہو۔اس بحث میں امام اعظم کی تلاندہ کی بات علی معتبر ہے کیونکہ وہ ان کے احوال ہے زياده واقت بين اور تقديمي بين \_

ملاعلی قاری امام کروری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

قـال الكردري جماعة من المحدثين انكر واملاقاته مع الصحابة واصحابه اثبتوه بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولي من النافي..( ١٥)

امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی أیک جماعت نے امام اعظم کی محابہ کرام سے ملاقات کا انکار کیا ہے ادر ایکے شاگر دوں نے اس بات کوئے اور حسن سندوں کے ساتھ ثابت کیا ادر ثبوت روایت تفی ہے بہتر ہے۔

مشہور محدث شیخ محمد طاہر ہندی نے کر مانی کے حوالہ سے لکھا ہے:۔

واصحابه يقولون انه لقي حماعة من الصحابة وروى عنهم\_( ١٦) ا مام اعظم کے شاگر دکتے ہیں کہ آپ نے سحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے اوران سے اع حدیث بھی کیا ہے۔

امام ابومعشر عبدالكرتم بن عبدالصمد طبري شافعي نے امام اعظم كى صحابه كرام سے م دِیات میں ایک مستقل رسالہ لکھااور اس میں روایات مع سندییان فر مائیں۔ نیز اکلوشن وقوی متایا۔ امام سیوطی نے ان روایات کو توقی الصحیفہ میں نقل کیا ہے جن کی تفصیل یوں ہے۔

عن الى يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول مبمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يقول : طلب العلم فريضة على كل مسلم\_ (١٧) ا ہام سیوطی نے فر مایا بیرحدیث پیجاس طرق سے مجھے معلوم ہے اور سجے ہے۔ حضرت إمام ابو بوسف حضرت إمام اعظم ابوهنيفه رضي الله تعالى عنبما يعددوايت كرتي میں کہ انہوں نے حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے حضور تبی کریم صلی اللہ تعالی عليہ وسلم کوفر ماتے سنا علم کا طلب کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔ عن ابی یوسف عن ابی حنیفة سمعت انس بن مالك یقوا، سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم یقول: الدال علی الخیر كفاعله ـ(۱۸) اسمعتی کی حدیث مسلم شریف میس بھی ہے۔

حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابوصنیفدرضی اللّدتعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت السّرضی اللّدتعالی عنه اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللّدتعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: نبکی کی رہنمائی کرنے والا نبکی کرنے والے کے مثل ہے۔

عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت اس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول :ان الله يحب اعاثة اللهفان \_(١٩) فيا ومقدى في عناره ش اسكوني كها-

حضرت امام ابو بوسف حضرت امام اعظم ابوصنیفه رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: بینتک الله تعالی مصیبت زوه کی وست گیری کو پسند فرما تا ہے۔

عن يحى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: من بنى لله مسحدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الحنة \_(٢٠)

امام سيوطي فرماتے ہيں ،اس حديث كامتن سيح بلكه متواتر ہے۔

حضرت بحی بن قاسم حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں حضرت عبداللّٰہ بن ابی او فی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوفر ماتے سنا کہ انہوں نے حضور نبی کر بیم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے اللّٰہ کی رضا کیلئے سنگ خوار کے گڑھے کے برابر بھی مسجد بنائی تو اللّٰہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر بنائے گا۔

عن اسمعيل بن عياش عن ابي حنيفة عن واثلة بن اسقع ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قال :دع مايريبك الى مالا يريبك ـ (٢١)

امام ترندی نے اس کی تھیجے فرمائی۔

حضرت اسمعیل بن عیاش حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنبها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی الله تعالی عنه سے روایت کی که رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شک وشبہ کی چیز وں کوچھوڑ کران چیز وں کواختیار کروجو شکوک وشبہات سے بالاتر ہیں۔

ان تمام تفصیلات کی روشی میں یہ بات ٹابت وخقق ہے کہ امام اعظم صحابہ کرام کی رویت وروایت وونوں سے مشرف ہوئے۔ یہاں اس امرکی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام اعظم کے بعض سوانح نگارا پی صاف گوئی اورغیر جانب داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں بھی لکھ مجے ہیں جس سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ان کے بیچے حقائق تو کیا ہوتے دیا نت سے بھی کام نہیں لیا گیا۔اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف تذکرة المحد ثین سے ایک طویل افتیاس ملاحظہ ہولکھتے ہیں۔

شبلی نعمانی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے روایت کے انکار پر پچھے عقلی وجو ہات بھی پیش کئے ہیں لکھتے ہیں۔

میرے زویک ای ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ صدیث کینے میں کہا کہ کنتی عمر شرط ہے؟ اس امر میں ارباب کوفہ سب نے یادہ احتیاط کرتے ہے بیتی ہیں برس ہے کہ عمر کافخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا ، ان کے نزویک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی کئی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہوور نہ مطالب کو بجھنے اور اس کے اداکر نے ہیں غلطی کا احتال ہے ، غالبًا بہی قید تھی جس نے امام ابو صنیفہ کو ایسے بروے شرف ہے دوم رکھا۔''

اسلسله میں اولاً: تو ہم یہ پوچھے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہ قاعدہ کہ ساع حدیث کیلئے کم از کم بیس سال عمر درکار ہے ، کوئی بیٹینی روایت سے ٹابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کیلئے بیس سال عمر درکار ہے ، کوئی بیٹینی روایت سے ٹابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کیلئے بیس سال عمر درکار ہے ، کوئی بیٹینی اور سیح روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی بیٹینی اور سیح روایت

کے کیسے مان لرا گیا۔

النہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ و کو کہ اللہ تعالیٰ علیہ و کا اللہ تعالیٰ علیہ و کا کہ کا اللہ تعالیٰ علیہ و کا کہ کہ وہ بن رہے وضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں کن ہوئی حدیث کوروایت کیا ہے ،اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں کن ہوئی حدیث کوروایت کیا ہے ،اس کے علاوہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جھ اور سات سال تھی ۔ حضر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صفور کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی ،اور یہ حضرات آ ہے کے وصال سے کئی سال پہلے کی سنی ہوئی احادیث کی روایت کرتے ہے ۔ پس روایت حدیث کیلئے ہیں سال عمر کی قیداگا نا طریقہ صحابہ کے خالف ہاور کوفہ کے ارباب علم وضل اور دیا نت وار حضرات کے بارے ہیں ہی بدگرانی منیز ، کی جاسمتی کہ انہوں کے ارباب علم وضل اور دیا نت وار حضرات کے بارے ہیں ہی بدگرانی منیز ، کی جاسمتی کہ انہوں کے ارباب علم وضل اور دیا نت وار حضرات کے بارے ہیں ہی بدگرانی منیز ، کی جاسمتی کہ انہوں نے ان جلدی صحابہ کی روش کو چھوڑ دیا ہوگا۔

وضاحت نہیں ملتی۔ انتظاب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تحسیل کا چرچا عام ہو گیا وضاحت نہیں ملتی۔ انتلب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تحسیل کا چرچا عام ہو گیا اور کثرت سے درس گاہیں قائم ہو گئیں اور وہ تقابیا نے پر آٹاروسٹن کی اشاعت ہونے گئی ،اس وقت اہل کوفہ نے اس قید کی ضرورت کو مسوس کیا ہو گاتا کہ ہر کہ و مہ حدیث کی ۔وایت کرنا شروع نہ کردے ، یہ س طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوفہ کے اندر با قامدہ ورس گاہیں بن گئیں اور ان میں داخلہ کیلئے قوانین اور عمر کا تعین ہی ہوگیا تھا۔

رابعاً: اگرید مان میمی ایاجائے کہ ۸ھ بی میں کوفہ کے اندر یا قائدہ درسگاہیں قائم ہوگئی تھیں اوران کے ضوابط اور قوا نین بھی وضع کئے جاچلے تھے توان درس گاہوں کے اساتذہ سے ساع حدیث کیلئے ہیں برس کی قید فرض کی جا سکتی ہے گرید حضرت انس اور حضرت فیداللہ بن ابی اوفی وغیرہ ان درس گاہوں میں اساتذہ تو مقرر تھے ہیں کہ ان سے ساع حدیث بھی ہیں سال کی عمر میں کیاجا تا۔

قاساً: بيس برس كى قيد اگر موتى بھى تو كوف كى درس كاموں كے لئے اگر كوف كاكوئى

رہنے والا بھرہ جا کرساع حدیث کرے تو بیقیداس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حصر بت انس بھرہ میں رہنے والا بھرہ جا کرساع حدیث کرے تو بیقیداس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حصر بنا کی زندگی میں بار ہابھرہ گئے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے تھے اور اہام اعظم ان کی زندگی میں بار ہابھرہ گئے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے تو کیوں نداما مصاحب نے ان سے روایت حدیث کی ہوگی۔

سادسان اگر میں سال عمر کی قید کو بالعوم بھی فرض کرلیا جائے تو بھی ہے کی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود نوادر روز گا۔ اور مغتنمات عصر میں سے تھاان سے ازراہ تیم کی وقتے کے اعادیث کے ساع کیلئے بھی کوئی شخص اس انتظار میں ببیغار ہے گا کہ میر کی عمر بیس سال کو پہنچ لے تو میں ان سے جا کر ملاقات اور ساع صدیث کر دن ۔ حضرت انس کے دصال کے وقت امام اعظم کی عمر بیندرہ برس تھی اور امام کر دری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی القد تعالی عند کی زندگی میں امام اعظم ہیں سے زائد مرتبہ بھر ہ تشریف لے گئے ۔ پھر یہ کیم میں ہے کہ امام اعظم بیندرہ برس تک کی عمر میں بصرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت انس سے ل کر اور ان سے ساع مدیث کر کے نہ آئے ہوں ، راوی اور مور وی عند میں معاصرت بھی کا بت ہوجائے تو امام سلم صدیث کر کے نہ آئے ہول ، راوی اور مور وی عند میں معاصرت بھی کا بت ہوجائے تو امام سلم کے نزد یک روایت مقبول ہوتی ہے ۔ یہاں معاصرت کے بجائے ملا قات کے ہیں سے زیادہ قر ائن موجود ہیں پھر بھی قبول کرنے میں تامل کیا جارہ ہے۔

الحمد للدالعزیز! کہ ہم نے اصول روایت اور قرائن عقلیہ کی روشیٰ میں اس امر کوآ فآب سے زیادہ روشن کر دیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت عدیث کا شرف عاصل تقا اور اس سلسلے میں جتنے اعتران اف کے جاتے ہیں ان پر میر عاصل گفتگو کرلی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو بچھ لکھا وہ ہماری تحقیق ہے ہم اسے منوانے کیلئے ہر گزاصر ار نہیں کرتے۔ (۲۲)

اسا تذہ : \_ گذشتہ تغییلات میں آپ متفرق طور پر پڑھ بچے کہ امام اعظم نے کثیر شیوخ واسا تذہ سے علم حدیث حاصل کیا ، ان میں سے بعض کے اساء یہ ہیں ۔

عطاء بن افی رباح ، تماد بن افی سلیمان ، سلیمان بن مهر ان اعمش ، امام عامر شعنی ، عکر مه مولی عباس ، ابن شها ب زهری ، نافع مولی بن عمر ، یخی بن سعید انصاری ، عدی بن ثابت انصاری ، ابوسفیان بصری ، بیشام بن عروه ، سعید بن مسروق ، علقمه بن مرتد بهم بن عیبینه ، ابواسحاق بن سبعی ، سلمه بن کهیل ، ابوجعفر محمد بن علی ، عاصم بن ابی النجو و ،علی بن اقمر ،عطیه بن سعیدعوفی ، عبدالکریم ابوامیه ، زیا و بن علاقه \_سلیمان مولی ام الموشین میمونه ، سالم بن عبدالله ،

چونکہ اعادیث فقہ کی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی ومطالب کے نہم کی بھی اساس ہیں بھی انتقا کہ حدیث ہیں بہذا امام اعظم نے حدیث کی تحصیل ہیں بھی انتقا کوشش فرمائی۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شاب پرتھا۔ تمام بلا داسلا میہ بیس اس کا درس زور وشور سے جاری تھا اور کو فہ تو اس خصوص میں ممتاز تھا ۔ کو فہ کا یہ وصف خصوصی امام بخاری کے زمانہ ہیں بھی اس عروج پرتھا کہ خود امام بخاری فرمائے ہیں، میں کوفہ اتنی بار حصول حدیث کیلئے گیا کہ شار نہیں کرسکتا۔

ا مام اعظم نے حصول حدیث کا آغاز بھی کوفہ بی سے کیا۔ کرفہ میں کوئی ایسا محدث ندتھا جس سے آپ نے حدیث اخذ ندکی ہو۔ ابوالمحاسن شافعی نے فرمایا:۔

ترانوے وہ مشائخ ہیں جوکونے میں قیام فرمانتے یا کونے تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی۔ان میں اکثر تابعی تھے۔بعض مشائخ کی تفصیل ہیہ۔ امام عامرشعبی :

انہوں نے پانچیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا،خود فرماتے تھے کہ بیں سال ہوئے میرے کان میں کوئی حدیث ایسی نہ پڑی جسکاعلم مجھے پہلے سے نہ ہو۔امام اعظم نے ان سے اخذ حدیث فرمائی۔

ا مام شعبه: انہیں دو ہزار حدیثیں یا تھیں ،سفیان توری نے انہیں امیرالمونین فی الحدیث کہا ،ام شافعی نے فرمایا: شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث آئی عام نہ ہوتی ۔امام شعبہ کوام اعظم ۔ امام شافعی نے فرمایا: شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث آئی عام نہ ہوتی ۔امام شعبہ کوام اعظم ۔ قبلی لگاؤ تھا ،فرماتے تھے ،جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ آفاب روثن ہے ای طرح یقین ہے کہ آفاب روثن ہے ای طرح یقین ہے کہ آفاب روثن ہے ای طرح یقین ہے کہتا ہوں کے علم اور ابوحنیفہ ہم شیس ہیں۔

امام أعمش:

مشہورتا بعی ہیں شعبہ وسفیان توری کے استاذ ہیں ،حضرت انس اور عبداللہ بن ابی او فی

ے ملاقات ہے۔ اہام اعظم آپ ہے حدیث پڑھتے تھے ای دوران انہوں نے آپ سے مناسک ج نکھوائے۔ واقعہ بول ہے کہ اہام اعمش سے کی نے پچھ مسائل دریافت کئے۔ انہوں نے اہام اعظم سے بوجھا۔ آپ کیا کہتے ہیں ؟ حضرت اہام اعظم نے ان سب کے تھم بیان فرمائے۔ اہام اعظم نے ان سب کے تھم بیان فرمائے۔ اہام اعمش نے بوجھا کہاں سے یہ کہتے ہو۔ فرمایا۔ آپ بی کی بیان کر دوا حادیث سے اوران احادیث کومع سندوں کے بیان کر دیا۔ اہام اعمش نے فرمایا۔ بس بس، میں نے آپ سے جتنی حدیثیں سوون میں بیان کیس آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیس۔ میں نہیں جانیا تھا کہ آپ احادیث میں بیان کیس آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیس۔ میں نہیں جانیا تھا کہ آپ احادیث میں بیان کیس آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیس۔ میں نہیں جانیا تھا کہ آپ احادیث میں بیان کیس آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیس۔ میں نہیں جانیا تھا

يامعشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل احذت بكلاالطرفين\_

اے گروہ فقہاء! تم طبیب ہواور ہم محدثین عطار اور آپ نے دونوں کو حاصل کرلیا۔ امام حماد: امام اعظم کے عظیم استاذ حدیث دفقہ ہیں اور حضرت انس سے حدیث تی تھی ہڑے بڑے ائمیرتا بعین سے ان کوشرف تلمذ حاصل تھا۔

سلمه بن تهمل : - تا بعی جلیل بین ، بهت سے صحابہ کرام ہے روایت کی ۔ کثیر الروایت اور سیح الروایت نتے۔

ابواسحاق سبيعي:

علی بن مدین نے کہا ایکے شیوخ حدیث کی تعداد تنین سو ہے۔ان بیس اڑتمیں سحابہ کرام ہیں ۔عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن زبیر ،نعمان بن بشیر ،زید بن ارقم سرفہرست ہیں۔

کوفہ کے علاوہ مکہ معظمہ اور مدینہ طعیبہ میں آپ نے ایک زمانہ تک علم حدیث حاصل فرمایا: چونکہ آپ نے بچپن سنج کئے اس لئے ہرسال حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا وتعظیما میں حاضری کاموقع ملیا تھا اور آپ اس موقع پر دنیا ئے اسلام سے آنے والے مشائخ سے اکتساب علم کہ معظمہ میں معظمہ میں معظمہ میں معظمہ میں ابی رہائ سرتائ محد ثین یتھے، دوسرے صحابہ کرام کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم جبتد وفقیہ تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ ایام جج میں اعلان عام ہوجاتا کہ عطاء کہ علاوہ کوئی فتوی ند دے۔ اساطین محد ثین امام اوز اعی ، امام زبری ، امام عمرو بن دیار انکے شاگر دیتھے۔ امام اعظم نے اپنی خداداد فیانت وفطانت سے آپ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل کر ایتھی کہ آپ کو قریب سے قریب تر بٹھاتے۔ تقریباً ہیں سال خدمت میں آج

حضرت عکرمہ کا قیام بھی مکہ مکرمہ میں تھا ، پیلیل القدرصحابہ کے تلمیذی ہیں۔حضرت علی ،حضرت ابو ہر بری ، ابوقیا د ہ ، ابن عمر اور عباس کے تلمیذ خاص ہیں۔ستر مشاہیر انمی تابعین الحکے علی ،حضرت ابو ہر بری ، ابوقیا د ہ ، ابن عمر اور عباس کے تلمیذ خاص ہیں۔ستر مشاہیر انمی تابعین الحکے علی ،حضرت ابوقیا ہیں۔امام اعظم نے ان ہے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

مدینه طبیبه میں سلیمان مولی ام المونین میمونه اور سالم بن عبدالله سے احادیث میں ۔ ایجے علاوہ دوسرے حضرات ہے بھی اکتساب علم کیا۔

بھرہ کے تمام مشاہیر سے اغذ علم فرمایا ، بیشہر حضرت انس بن مالک کی وجہ سے مرکز صدیث بن گیا تھا۔ امام اعظم کی آمد ورفت یہاں کثرت سے تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے آئی ملاقات بسرہ میں بھی ہوئی اور آپ جب کوفہ تشریف لائے اس وقت بھی۔ بھی۔

غرضکہ امام اعظم کوحصول حدیث میں وہ شرف حاصل ہے جو دیگر ائمہ کونہیں ،آ کے مشائخ میں صحابہ کرام ہے کیکر کہارتا بعین اور مشاہیر محدثین تک ایک عظیم جماعت داخل ہے اور آ کیے مشائخ کی تعداد جار ہزارتک بیان کی گئی ہے۔

تلافدہ: آپ ہے علم حدیث وفقہ حاصل کرنے والے بے شار ہیں ، چند مشاہیر کے اساء اس طرح ہیں۔

امام ابو يوسف، امام محر بن حسن شيباني ، امام حماد بن ابي حنيفه ، امام ما لك ، امام عبدالله

بن مبارک ،امام زفرین بذیل ،امام داو وطائی ،فضیل بن عیاض ،ابراتیم بن ادہم ،بشر بن الحارث طافی ،ابوسعید یکی بن زکر یا کوئی جدائی ،علی بن مسهر کوئی ،حفص بن غیاث ،حسن بن زنا د، مسعر بن کدام ،نوح بن درائ خفی ،ابرائیم بن طبران ،اسحاق بن بوسف از رق ،اسد بن عمر وقاضی ،عبدالرزاق ،ابولیم ،حزه بن حبیب الزیات ،ابو حجی حمانی بیسی بن بونس ، بزید بن زریع ،وکیع بن جراح ، بیشم ، حکام بن یعلی رازی ،خارج بن مصعب ،عبدالحمید بن ابی واوُد ، مصعب بن مقدام ،حی بن بیان ،لیوع بالا واوُد ، مصعب بن مقدام ،حی بن بیان ،لیو باسعد ، ابوع بدالرحن مقری ،ابوع اصم دغیر ،م و تصافیف فر ما کر تصافیف نام من الحد بن محقد المورد و الورا دا و اخلاق بر کتابین تصنیف فر ما کر تصافیف فر ما کر تا میں اولیت عاصل کی ہے۔

امام اعظم کے سلسلہ میں ہردور میں پجھ لوگ غلط بنی کا شکار رہے ہیں اور آج بھی میہ مرض بعض لوگوں میں موجود ہے۔فقد خنی کو بالعموم حدیث ہے تھی دامن اور قیاس ورائے پر اسکی بنا تبجھی جتی ہوئی ہے جوسر اسر خلاف واقع ہے۔اس حقیقت کو تفصیل سے جاننے کیلئے بڑے بڑے برٹ مالما فین کے دشحات قلم ملاحظ کریں جن میں امام یوسف بن عبدالحماوی ضبلی ،امام سیوطی شافعی ، امام ابن ججر کھی شافعی ،امام محمد صالحی شافعی وغیر ہم جسے اکابر نے اس طرح کی پھیلا آئی گئی غلط بنی امام ابن ججر کھی شافعی ،امام محمد صالحی شافعی وغیر ہم جسے اکابر نے اس طرح کی پھیلا آئی گئی غلط بنی کے از الد کیلئے کتابیں تصنیف فرمائیں ۔عامل مدین میں امام اعظم کو بعض ایسی خصوصیات حاصل بیں جن میں کوئی دوسر امحد ششر یک نہیں ۔

ا مام اعظم کی مرویات کے مجموعے جا وقتم کے شار کئے گئے ہیں جیسا کہ شیخ محمد امین نے وضاحت سے 'مسانید الا مام الی حنیفہ'' میں لکھا ہے۔

كتاب الآثار بمندامام ابوحنيفه اربعينات وحدانيات

متفقر مین میں تصنیف و تالیف کا طریقہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لائق وقابل فخر تلامٰہ ہ کواملا کراتے ، یا خود تلامٰہ ہ درس میں خاص چیزیں صبط تحریر میں لے آتے ، اسکے بعد راوی کی حیثیت سے ان تمام معلومات کو جمع کر کے روایت کرتے اور شیخ کی طرف منسوب فی است سے کیاب الآثار: امام اعظم نے علم حدیث وآثار پر مشتمل کیاب الآثار، یو نبی تصنیف فرمائی،

آپ نے اپنے مقرر کردہ اصول وشرائط کے مطابق چالیس ہزاراحادیث کے ذخیرہ سے اس مجموعہ
کا انتخاب کر کے املا کرایا۔ قدر نے تفصیل گذر چکی ہے۔ کتاب میں مرفوع ، موقوف ، اور مقطوع مب طرح کی احادیث ہیں۔ کتاب الآثار کے راوی آئے متعدد تلافدہ ہیں جنگی طرف منسوب مورع کی وادیث ہیں۔ کتاب الآثار کے راوی آئے متعدد تلافدہ ہیں جنگی طرف منسوب ہوکر علیحہ و منام ہے معروف ہیں اور مرویات کی تعداد ہیں بھی حذف واضافہ ہے۔

عام طورے چند تسخ مشہور ہیں:-

الآثار بروايت الام الوبوسف-

۲\_ كماب الآثار بردايت امام محمه\_

س\_ كمّاب الأثار بروايت المام حماد بن الم اعظم-

س مناب الآثار بروايت حفص بن غياث -

۵۔ ستاب الآثار بروایت امام زفر (بینن زفر کے نام ہے بھی معروف ہوئی)

٧ - كتاب الآثار بردايت امام حسن بن زياد

ان میں بھی زیادہ شہرت امام محمہ کے نسخہ کو حاصل ہوئی۔

امام عبدالله بن مبارك قرمات مين -

روى الآثار عن نبل ثقات \_غزارالعلم مشيخة حصيفة.

امام اعظم نے الآثار ، کو تقد اور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیع العلم اور عمدہ

مشاكُ تتھ۔

### علامها بن جرعسقلاني لكصة بين:

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداانما هو كتاب الآثار التي رواه

محمد بن الحسن ـ

اوراس وقت امام اعظم کی احادیث بیں ہے کہ الآثار موجود ہے جے امام محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔اس میں مرفوع احادیث ۱۲۲ ہیں۔ امام ابو پوسف کانسخہ زیادہ روایات برمشمل ہے، امام عبدالقادر حنی نے امام ابو پوسف کے صاحبز ادے پوسف کے ترجمہ میں لکھا ہے:۔

روى كتا ب الآثار عن ابي حنيفة وهو مجلد ضحم \_

یوسف بن ابو پوسف نے اپنے والد کے واسطہ سے امام اعظم ابوحنیفہ سے کتاب الآثار

کور دایت کیا ہے جوالیک شخیم جلد ہے،اس میں ایک ہزار ( • که ۱ )ستر احادیث ہیں۔ مسندا مام الوحدیقہ: یہ کتاب امام اعظم کی طرف منسوب ہے،اسکی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے

جن شيوخ سے احادیث کوروایت کیا ہے بعد میں محدثین نے ہر ہرشنے کی مرویات کوعلیحدہ کرکے

مسانید کومرتب کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے تدوین فقداور درس کے

وفت تلانده كومسائل شرعيد بيان فرمات ہوئے جو دلائل بصورت روايت بران فرمائے تھان

روایات کوآ کے تلافدہ یا بعد کے حدثین نے جمع کر کے مسند کا نام دیدیا۔ان مسانیداور مجموعوں کی

تعدادحسب ذیل ہے۔

ا مندالا مام مرتب امام حماد بن افي حنيف

٢\_ مندالامام مرتب امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم الانصاري

٣- مندالامام مرتب امام محمر بن حسن الشيباني

الم مندالا مام مرتب امام حسن بن زیاد تولوی

۵۔ مندالا مام مرتب حافظ ابو محمد عبد اللہ بن بیقوب الحارث البخاری

٧- مندالامام مرتب حافظ ابوالقاسم طلحه بن محمد بن جعفر الشابد

2- مندالا مام مرتب حافظ ابوالحسين محمد بن مظهر بن موى

٨\_ مندالا مام مرتب حافظ ابونعيم احد بن عبدالله الاصغباني

9- مندالامام مرتب الشيخ التقة ابو بمرجمد بن عبدالباخي الانصاري

١٠ مندالامام مرتب حافظ الواحم عبدالله بن عدى الجرجاتي

اا مندالامام مرتب حافظ عمر بن حسن الاشناني

| حافظا بوبكراحمه بن محمد بن خالدالكلاعي<br>-              | 41   | متدالامام   | ١١٢  |
|----------------------------------------------------------|------|-------------|------|
| حافظ الوعبد الله مسين بن محمد بن حسر والبخي              | مرتب | متدالامام   | _11" |
| حافظ ابوالقاسم عبداللدين محمد السعدى                     | مرتب | مندالامام   | _11  |
| حافظ عبدالله بن مخلد بن حفص البغد ادى<br>                | مرتب | مستدالا مام | _10  |
| حافظ الوالحن على بن عمر بن احمد الدار قطني               | مرتب | مستدادا مام | lY   |
| حافظ ابوحفص عمر بن احمد المعروف بإبن شابين               | مرتب | مستدالا مام | _14  |
| حافظ ابوالخيرش الدين محربن عبدالرحمن السخاوي             | مرتب | مندالامام   | _IA  |
| حافظ شخ الحرمين عيسى المغر في المالكي                    | مرتب | مشدالامام   | _19  |
| حافظ الوالفضل محمد بن طاهرالقيسر اني                     | مرتب | مندالا مام  | _14  |
| حافظ الوالعباس احمد البهداني المعروف بإبن عقده           | مرتب | مسندالا مام | _#1  |
| حافظ الو بمرجمة بن ابراهيم الاصغب في المعردف بابن المقرى |      | مندالامام   |      |
| م عافظ الواسمعيل عبد الله بن محمد الانصاري الحقي         | مرتب | مستدالامام  | ٦٣٣  |
| حافظ البوالحن عمر بن حسن الاشناني                        | مرتب | مستدالامام  | _=   |
| حافظ ابوالقاسم على بن حسن المعروف بابن                   | مرتب | مشدالامام   | ١٢٥  |
| عسا كرالدمشقى-                                           |      |             |      |
|                                                          |      |             |      |

ان کے علاوہ کچے مسانید وہ بھی ہیں جنگو مندرجہ بالا مسانید ہیں ہے کس میں مذم کردیا گیا ہے۔مثلا ابن عقدہ کی مسند ہیں ان چار حضرات کی مسانید کا تذکرہ ہے اور بیا کی ہزار سے زیادہ اعادیث پرمشمل ہے۔ اے تمزہ بن حبیب الیمی الکوفی

ا يمزوبن حبيب أيمى الكوفى ٢ يحربن مسروق الكندى الكوفى ٣ ـ السمعيل بن حماد بن امام الوحنيف ٣ ـ حسين بن على پھریہ کہ جامع مسانید امام اعظم جس کوعلا مدابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزی نے ابواب فقد کی ترتیب پر مرتب کیا تھا اس میں کتاب الآثار کے نئے بھی شامل ہیں اگرا تکوعلیحدہ شار کیا جائے تو بھراس عنوان سند کے تحت آنے والی مسانید کی تعدادا کتیس ہوگی جبکہ جامع المسانید میں صرف پندرہ مسانید ہیں اور اکمی بھی تلخیص کی گئی ہے محررا سناد کو حذف کردیا ہے یہ مجموعہ یا لیس ابواب پر مشتمل ہے اور کل روایات کی تعداد ۱۷ ہے۔

مرفوع روایات ۹۱۲ غیرمرفوع ۹۹۳

یا نج یا جیرواسطوں والی روایات بہت کم اور نادر میں ، عام روایات کا تعلق رباعیات ، ثلاثیات ، ثنائیات اور وحدانیات سے ہے۔

علامہ خوارزی نے اس مجموعہ مسند کے لکھنے کی وجہ یوں بیان کی ہے ، کہ میں نے ملک شام میں بعض جاہوں ہے ، کہ میں نے ملک شام میں بعض جاہوں سے سنا کہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث کم تقی ۔ ایک جاہل نے تو یہا نتک کہا کہ امام شافعی کی مسند بھی ہے اور امام احمد کی مسند بھی ہے ، اور امام مالک نے تو خود مؤطا کہی ۔ کہیں امام ابو حذیفہ کا بچھ بجی نہیں۔

یہ سنگر میری حمیت دینی نے مجھکو مجبور کیا کہ بیں آپی ۱۵ مسانید وآٹار سے ایک مسند مرتب کروں ،لہذاا بواب فقہیہ پر میں نے اسکومرتب کر کے پیش کیا ہے۔ (۲۳)

کتاب الآثار، جامع المسانید اوردیگر مسانید کی تعداد کے اجمالی تعارف کے بعد میہ بات اب چیز خفا میں نہیں رہ جاتی کہ امام اعظم کی محفوظ مرویات کتنی ہونگی ،امام مالک اورامام ثافتی کی مرویات سے اگرزیادہ تسلیم نہیں کی جاسکیں تو کم بھی نہیں ہیں، بلکہ مجموعی تعداد کے غالب مونے میں کوئی شک وشبہ بیں ہونا جا ہیں۔

امام اعظم کی مسانید کی کثرت سے کوئی اس مغالطہ کا شکار نہ ہو کہ پھراس ہیں رطب ویابس سب طرح کی روایات ہوگئی۔ہم نے عرض کیا کہ اول تو مرویات ہیں امام اعظم قدس سرہ اور حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان واسطے بہت کم ہوتے ہیں۔اور جوواسطے ند کور ہوتے ہیں انکی حیثبت وعلوشان کا انداز ہ اس سے سیجے کہ:۔ امام عبدالو ہاب شعرانی میزان الشریعۃ الکبری ہیں فرماتے ہیں:

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة فرأيته لايروى حديثا الاعن احار التابعين العدول الثقات الذين هم من خيرالقرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومحاهد ومكحول والحسن المصرى واضرائهم رضى الله تعالى عنهم اجمعين بينه وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب (٢٤)

الله تعالی نے جھ پراحسان فرمایا کہ جس نے امام اعظم کی مسانید ٹلا شکامطالعہ کیا۔ بیس نے ان بیس دیکھا کہ امام اعظم تقداور صادق تابعین کے سواکس سے روایت نہیں کرتے جن کے حق بیس حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے خیرالقرون ہونے کی شہادت دی، جیسے اسود، علقہ عطاء مکرمہ، مجاہد ، محول اور حسن بھری وغیرہم نہدا امام اعظم اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول، ثقداور مشہورا خیار میں سے جیں جنگی طرف کذب کی نبست بھی نہیں کی جاسکتی اور نہوہ کذاب جی نبیس کی عاسکتی اور نہوہ کذاب جیں۔

ار بعینات : امام اعظم کی مرویات ہے متعلق بعض حضرات نے اربعین بھی تحریر فرمائی ہیں: مثلاً:

الاربعين من روايات نعمان سيدالمحتهدين \_ (مولانا محمادرلين تكرام) الاربعين ... (مولانا محمد الدريس تكرام) الاربعين ...

وحدانیات: امام اعظم کی وہ روایات جن میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم تک صرف ایک وسطہ ہوان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، اس سلسلہ میں بعض تفصیلات حسب ذیل ہیں:

جامع ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصمد شافعي \_

امام سيوطى نے اس رسالہ کو تبيض الصحيفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں شامل کر دیا ہے ، چندا حادیث قار نمین ملاحظہ فر مانچکے۔

٢\_ الاحتصار والترجيح للمذهب الصحيح\_

امام ابن جوزی کے بوتے بوسف نے اس کتاب میں بعض روایات نقل فرمائی ہیں۔ دوسرے ائمہ نے بھی اس سلسلہ میں روایات جمع کی ہیں۔مثلان۔

الد الدحام محمد بن بارون حضري

۲\_ ابوبكرعبدالرحمٰن بن محدسرهسي

س- ابوالحسين على بن احد بن عيسى بمفقى

ان تبنوں حضرات کے اجزاء دحدانیات کو ابوعبداللہ محمد دشقی حنفی المعروف یا بن طولون

م ٩٥٣، في الحي سند س كتاب الغير ست الاوسط من روايت كيا-

نیز علامهابن جرعسقلانی نے اپنی سند ہے اہم المقبر س میں

علامه خوارزمي نے جامع المسانيد كے مقدمه ميں

ابوعبدالندصيرى نے فضائل الى حنيفه واخباره ميں روايت كيا ہے۔

البته بعض حضرات نے ان وحدانیات پر تنقید بھی کی ہے، تواسکے لئے ملاعلی قارمی، امام

عینی اورامام سیوطی کی تصریحات ملاحظہ سیجئے ،ان تمام حضرات نے حقیقت واضح کر دی ہے۔

امام اعظم کی فن حدیث میں عظمت وجلالت شان ان تمام تنصیلات سے ظاہر و باہر ہے لیکن بعض لوگوں کو اب بھی مید ہے کہ جب استے عظیم محدث ہے تو روایات اب بھی اس حیثیت کی نہیں ،محدث اعظم وا کبر ہونے کا نقاضہ تو یہ تھا کہ لا کھوں احاد یہ آپ کو یا وہونا چاہیئے حیثیت کی نہیں ،محدث اعظم وا کبر ہونے کا نقاضہ تو یہ تھا کہ لا کھوں احاد یہ آپ کو یا وہونا چاہیئے تھیں جیسا کہ دومرے محدثین کے بارے میں منقول ہے ۔ تو اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی محققانہ بحث ملاحظم میں جس سے حقیقت واضح ہوجائے گی۔ لکھتے ہیں :۔

چونکہ بعض اہل اہوا ہد کہتے ہیں کہ امام اعظم کوصرف سترہ حدیثیں یادتھیں۔اس لئے ہم

قرراتفصیل سے بیہ بنلا تا جا ہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا وافر ذخیرہ تھا۔حضرت ملاعلی قاری امام محمد بن ساعد کے حوالے ہے لکھتے ہیں۔

اں الامام ذكر في تصابيعه بضع و سبعين الف حديث و انتخب الآثار من اربعين الف حديث -

ا مام ابوطنیفہ نے اپنی تصابیف میں ستر ہزار سے زائداحادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزاراحادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔ اور صدر الائمہ امام موفق بن احمر تحریر فرماتے ہیں:

والتحب ابوحنيمة الاثار من اربعين الف حديث \_

امام ابوصنیفہ نے کتاب الا تار کا انتخاب جالیس ہزار حدیثوں سے کیا ہے۔ ان حوالوں ہے امام اعظم کا جوعلم حدیث میں تبحر طاہر ہور ہا ہے و پھتاج بیاں تہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ ستر ہڑا راجادیث کو بیان کرنا اور کتاب الآثار کا جالیس ہزار حدیثوں ہے ابتخاب کرنا چنداں کمال کی بات نہیں ہے۔امام بخاری کوایک لا کھ احادیث صیحہ اور دولا کھا حادیث غیر صیحہ یا دخیں اور انہوں نے سیح بخاری کا انتخاب جھ لا کھ حدیثوں سے کیا تھا پس فن حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اسكے جواب میں گزارش ہے كہ احادیث كى كثر تاور قلت در حقیقت طرق ادراسانید كی قلت اور کثرت سے عبارت ہے۔ایک متن حدیث اگر سومختلف طرق اور سندوں ہے روایت کیا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کوسوا حادیث قرار دیا جائے گا حالانکہ ان تمام حدیثوں کا منن واحد ہوگا ۔منکرین حدیث اٹکار حدیث کے سلسلے میں بیددلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ تمام ئتب حدیث کی روایات کواگر جمع کیا جائے توبیہ تعداد کروڑ دل کے لگ بھگ ہوگی اور حضور کی پور ی رسالت کی زندگی کی شب وروز پرانگونسیم کیا جائے تو احاد بیث حضور کی حیات مبار کہ سے بڑھ جا ئیں گی۔ پس اس صورت میں احادیث کی صحت کیونکر قابل تنکیم ہوگی ۔ان لوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ روایات کی میر کثرت دراصل اسانید کی کثرت ہے درندنفس احادیث کی تعداد جار

ہزار چارسوے زیادہ ہیں ہے۔

چنانچه علامه اميريماني لکھتے ہيں:

ان حسلة الاحباديث المسندة عن البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعمى الصحيحة بلاتكرار اربعه الاف واربع مائة \_

بلاشبہ وہ تمام منداحادیث سیحہ جو بلائکرار حضورصنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مروی ہیں ان کی تعداد حیار ہزار جا یہوہے۔'

اس زمانہ میں احادیث نبویہ جس قدراسانید کے ساتھ طُی تغییں امام اعظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ طرق واسانید کے ساتھ اور حدیث دائر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ بہتے گر امام اعظم کاعلم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے ذمانے کے تمام محدثین پرادراک حدیث میں فائق اور غالب تھے۔ چنانچ امام اعظم کے معاصرا درمشہور محدث امام مسعر بن کدام قرماتے ہیں :۔

طلبت مع الى حليفة الحديث فغلبت و اخذ نا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فحاء منه ماترون\_

میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے بڑھ کر تھے اور فقہ میں ان کا مقام تو تم جانے ہی ہو۔ نیز محدث بشر بن موی این استادامام عبدالرحمن مقری سے روایت کرتے بیر ۱:-و کان اذاحدث عن ابی حنیفة قال حدثنا شاهنشاه -

امام مقری جب امام ابوحنیفہ سے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث

بیان کی۔

ان حوالوں سے ظاہر ہوگیا کہ امام اعظم اپنے معاصرین محدیث ان کی نگاہ سے اوجھل میں تمام پرفائق اور غالب تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ سے اوجھل نتھی ، یہی وجہ کہ ان کے تلافہ وانہیں حدیث میں حاکم اور شہنشاہ شلیم کرتے تھے۔اصطلاح حدیث میں حاکم اس فخص کو کہتے ہیں جو حضور کی تمام مرویات پر متنا وسندا دسترس رکھتا ہو، مراتب محدثین میں یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پریقینا فائز تھے۔ کیونکہ جو خص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی تا واقف ہو وہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستور شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستور شعبوں سے اس ساسات۔

امام اعظم کے محد ثانہ مقام پرا یک شبہ کا ازالہ: گزشتہ سطور میں ہم بیان کر بھے
ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا تکرارا حادیث مروبید کی تعداد چار ہزار چار سو ہاور
امام حسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جو احادیث بلا تکرار بیان فر مائی ہیں انکی
تعداد چار ہزار ہے۔ لیس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمدوائی کا دعوی کیے
صحیح ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ چار ہزارا حادیث کے بیان کرنے سے بیال زم نہیں آتا کہ باتی
چار سوحد بیتوں کا امام اعظم کو علم بھی شہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی
نہیں۔

خیال رہے امام اعظم نے فقہی تقنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستبط ہوتے جیں اور جن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کیلئے عمل کا اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کیلئے عمل کا اللہ اللہ اللہ متعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حدیث کا مفہوم ایک راستہ تعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حدیث کا مفہوم

سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور صلی اللہ تحالی عدید وسلم کے حلید مبارکہ، آپ کی قلبی وار دات ،خصوصیات ، گذشتہ امتوں کے قصص اور مستفبل کی بیش گوئیاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس تشم کی احادیث سنت کے قبیل ہے نہیں ہیں اور نہ ہی بیارے نہیں ہیں۔ اور نہ ہی بیاد کام ومسائل کیلئے ماخذ کی میٹیت رکھتی ہیں۔

پس امام اعظم نے جن چار ہزار احادیت کومسائل کے تحت بیان فر مایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چارسوا حادیث کو امام اعظم نے بیان نہیں فر مایا وہ ان روایات پرمحمول ہیں جواحکام سے متعلق نہیں ہیں لیکن یہاں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔'

فن حديث مين امام اعظم كافيضان:

امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز ہتھے اس کالازمی نتیجہ بیرتھا کہ تشنگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ کورس میں ساع حدیث کیلئے حاضر ہوتا۔

عافظ ابن عبدالبرامام وكيع كر جي مي لكهة مين ...

و کان یحفظ حدیثه کله و کان قد سمع من ابی حنیفة کثیرا ،.. وکیج بن جراح کوامام اعظم کی سب حدیثیں یادھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا تھا۔

امام کی بن ابراہیم ،امام اعظم ابوطنیقہ کے شاگر داورامام بخاری کے استاذیتھے اور امام بخاری نے اپنی سی میں بائیس ثلاثیات صرف امام کی بن ابراہیم کی سندے دوایت کی ہیں۔ امام صدر الائمہ موفق بن احمر کی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

ولزم اباحنيفة رحمه الله وسمع منه الحديث \_

انہوں نے اپنے او برساع حدیث کیلئے ابوحنیفہ کے درس کولا زم کرلیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کواپنی سیح میں عالی سند کے ساتھ ٹلا ٹیات درج کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ دراصل امام اعظم کے تلافہہ کا صدقہ ہے اور میصرف ایک کمی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنفی ہیں ان حوالوں سے بیہ آ فقاب سے زیادہ روشن ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے، ائر فن نے آپ سے حدیث کی محارث کا مام کے دیو سے اکثر حدیث کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح سند کی عمارت قائم ہے ان میں سے اکثر حصرات آ ہے کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔

فقیہ عصر شارح بخاری علیہ رحمۃ الباری تقلیل روایت کامواز نہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،
ہمیں بہتلیم ہے کہ جس شان کے محدث ہتے اس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ گربیہ
ایساالزام ہے کہ امام بخاری جیے محدث پر بھی عائد ہے۔ انہیں چھولا کھا حادیث یا دخیس جن میں
ایک لاکھیجے یا دخیس گر بخاری میں کتنی احادیث ہیں فور سیجے ایک لاکھیجے احادیث میں سے
صرف ڈھائی ہزار سے کچھزیادہ ہیں۔ کیا یہ تقلیل روایت نہیں ہے؟

پھر میں ثین کی کوشش صرف احادیث جمع کرتا اور پھیلانا تھا۔گر حضرت اہام اعظم کا منصب ان سب ہے بہت بلند اور بہت اہم اور بہت مشکل تھا۔وہ امت مسلمہ کی آسانی کیلئے قرآن وحدیث واقوال صحابہ ہے متعلق مسائل اعتقاد بیدوعملیہ کا استنباط اور انکوجمع کرتا تھا۔مسائل کا استنباط کتنا مشکل ہے۔ اس میں مصروفیت اور پھرعوام وخواص کوان کے حوادث پراحکام بتانے کی مشخولیت نے اتناموقع ندویا کہ وہ وہ بی شان کے لائق بمشرت روایت کرتے۔

ایک وجہ قلت روایت کی میجی ہے کہ آپ نے روایت عدیث کیلئے نہایت بخت اصول وضع کئے بنے ، اور استدلال واستنباط مسائل میں مزید احتیاط ہے کام لیتے ، نتیجہ کے طور برروایت کم فرمائی۔

چنداصول بيرېن:

۔ ساعت ہے کیکرروایت تک حدیث راوی کے ذہن میں محفوظ رہے۔ ۲۔ صحابہ وفقہاء تا بعین کے سواکسی کی روایت بالمعنی مقبول نہیں۔

س محابہ ہے ایک جماعت اتقیاء نے روایت کیا ہو۔

سے عمومی احکام میں وہ روایت چند صحابہ سے آئی ہو۔

- ۵۔ اسلام کے سی مسلم اصول کے مخالف نہو۔
- ٣- قرآن پرزيادت يا تخصيص كرنے والى خبر واحد غير مقبول ہے۔
  - ۵۔ صراحت قرآن کے خالف خبر واحد بھی غیر مقبول ہے۔
  - ٨۔ سنت مشہورہ كے خلاف خبر داحد بھى غير مقبول ہے۔
  - ۹۔ راوی کاعمل روایت کے خلاف ہو جب بھی غیر مقبول۔
- ایک واقعہ کے دوراوی ہوں ،ایک کی طرف سے امرز اکد منقول ہواور دوسرائفی بلا دلیل
   کرے تو بیفی مقبول نہیں۔
  - اا۔ حدیث میں علم کے مقابل حدیث میں حکم خاص مقبول نبیں۔
  - ا۔ صحابہ کی ایک جماعت کے مل کے خلاف خبر واحد قولی یاعملی مقبول نہیں۔
- ۱۳۔ سنگی واقعہ کے مشاہرہ کے بارے میں متعارض روایات میں قریب سے مشاہدہ کرنے والے کی روایت مقبول ہوگی۔
- الله الله الله الله الركثرت تفقه كے اعتبار سے راد يوں كى متعارض روايات ميں كثرت تفقه كور جے ہوگی۔

  - ۱۲۔ جس صدیث میں بعض اسلاف پرطعن : ووہ بھی مقبول نہیں۔

واضح رہے کہ احادیث کو محفوظ کرتا پہلی منزل ہے، پھر انکور دایت کرنا اور اشاعت دوسرا درجہ۔ اور آخری منزل ان احادیث ہے مسائل اعتقادید وعملیہ کا استنباط ہے۔ اس منزل میں آکر غایت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام اعظم نے کتنی روایات محفوظ کی تحیس آپ پڑھ چکے کہ اس وقت کی تمام مرویات آپ کے چیش نظر تھیں ۔ پھر ان سب کور دایت نہ کرنے کی وجہ استنباط وانتخر اج مسائل میں مشغولی تھی جمیسا کہ گذر گیا۔

اب آخری منزل جوخاص احتیاط کی تھی اسکے سبب تمام روایات محانف میں ثبت نہ ہوسکیس کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔جومعمول بہاتھیں ان کواملا کرایا اور انہیں سے تد وین فقہ

میں کا مرایا۔

فقہ خنی میں بظاہر جو تقلیل روایت نظر آتی ہے اس کی ایک وجدادر بھی ہے، وہ یہ کہ امام اعظم نے جو مسائل شرعیہ بیان فرمائے انکولوگ ہر جگہ محض امام اعظم کا قول بچھتے ہیں حالانکہ ایسا ہر گرنہیں ۔ بلکہ کثیر مقامات پر ایسا ہے کہ احادیث بصورت مسائل ذکر کی گئی ہیں ۔ امام اعظم نے احادیث و آثار کو حسب موقع بصورت افتاء ومسائل نقل فرمایا ہے جس سے بظاہر یہ مجھا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خودا پنا قول ہے حالانکہ وہ کسی روایت سے حاصل شدہ تھم ہوتا ہے جس کے لیفن اوقات بعینہ روایت کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام اعظم کابیطریفہ خودا پنانہیں تھا بلکدان بعض اکابرصحابہ کا تھا جوروایت حدیث میں عایت احتیاط ہے کام لیتے تھے، وہ ہر جگہ صرت کے طور پر حضور کی طرف نسبت کرنے ہے احتیاز کرتے ہے احتیاز کرتے ہے احتیار کرتے ہے معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی صراحة نسبت کرنے میں ان کی نظر حضور کے اس فرمان کی طرف رہتی تھی کہ:۔

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من البار\_

جس نے مجھ پرعمدأ حجوث باندھااس نے اپٹاٹھكانہ جہنم ميں بنايا۔

لہذا کہیں ایباتہ ہو کہ ہم ہے شعوری یاغیر شعوری طور پر انتساب میں کوتا ہی ہوجائے اور ہم اس وعید شدید کے سز اوار تھہریں۔ امیر المونین حضرت عمر فارق اعظم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہا اس سلسلہ میں سرفہرست رہے ہیں ،ان کے واقعات راقم کی کتاب "تہ وین حدیث" میں ملاحظ فرمائیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کے شاگر دحضرت عمر و بن میمون بیان محضرت میں میمون بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کی شام بلانا تدحضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے بیس کہ میں ہر جمعرات کی شام بلانا تدحضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے کہ حضور نے ریفر مایا۔

ایک شام ان کی زبان سے بیالفاظ نظے کہ حضور اقدی صلی القد تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں! بیالفاظ کہتے ہی وہ جھک سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو کھڑے ہے، ان کی

تیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آئٹھوں سے سل اشک روال تھا اور گرون کی رگیس بھولی ہوئی تھیں۔ بیآ پ کی غایت احتیاط کامظاہرہ تھا۔

ال وجہ ہے آپ کے تلافہ میں بھی پیطر یقدرائ رہا کہ اکثر احادیث بصورت مسائل بیان فرمائے اور وقت ضرورت ہی حضور کی طرف نبیت کرتے تھے ،کوفہ میں مقیم محد ثین وفقہاء بالواسطہ یا بلاواسطہ آپ کے تلافہ وہ شی شار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ پڑھ بھے ،امام اعظم کا سلسلہ سند صدیث وفقہ بھی آپ تک ہو نچتا ہے لہذا جواحتیاط پہلے ہے جئی آر ہی تھی اسکوام اعظم نے بھی اپنایا ہے اور بعض لوگوں نے سیجھ لیا کہ امام ابو حقیقہ احادیث ہے کم اور اپنی رائے سے زیادہ کام لیتے اور فتو کی دیتے ہیں۔

کلمات النتا: امام اعظم کی جلالت شان اورعلمی محملی کمالات کو آیکے معاصرین واقران محدثین وفقہاء ،مشاکخ وصوفیاء ،تلاغہ واسا تذہ سب نے تسلیم کیا اور بیک زبان بے شار حضرات نے آیکی برتری وفضیات کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث وفقہ دونوں میں آپکی علوشان کی گوائی ویٹے ایکی برتری وفضیات کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث وفقہ دونوں میں آپکی علوشان کی گوائی ویٹے میں بڑے بروں نے بھی بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی ،چند حضرات کے تاثرات ملاحظہ بیجئے۔

امام عبدالله بن مبارك قرمات بين:

انی مجلس میں بڑوں کو چھوٹا دیکھتا ،انگی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا ،اگر اسکا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ہیں سے کہ میں افراط سے کام لے رہا ہوں تو میں ابوحنیفہ پرکسی کومقدم نہیں کرتا۔

يزفر إيا:

امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیے کہتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانے تھے، ابوحنیفہ کی رائے مت کہو حدیث نہیں جانے تھے، ابوحنیفہ کی رائے مت کہو حدیث کی تفییر کہو۔ اگر ابوحنیفہ تا بعین کے زمانہ میں ہوتے تو تا بعین بھی انکے مختاج ہوتے۔ آپ علم حاصل کرنے میں بہت تخت تھے وہی کہتے تھے جوحضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے،احادیث نائخ ومنسوخ کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں وسلم سے ثابت ہے،احادیث نائخ ومنسوخ کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں

ے ایک نشانی تھے۔

اگراللہ تغالی نے امام اعظم اور سفیان توری کے ذریعہ میری دیکھیری نہ کی ہوتی تو میں عام آ دمیوں میں ہے ہوتا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا۔ میں عام آ دمیوں میں سے ہوتا۔ میں اوحنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں میری آئھوں نے ان کامٹل نہیں دیکھا۔

کی بن ابرا ہیم استاذ امام بخاری فرماتے ہیں ۔امام ابوصیفہ اپنے زمانے کے اعلم علماء

\_=

امام مالک سے امام شافعی نے متعدد محد ثین کا حال پوچھا ،اخیر میں امام ابوحنیفہ کو دریافت کیا تو فرمایا: سبحان اللہ! وہ مجیب ہستی کے مالک تھے، میں نے اٹکامشل نہیں دیکھا۔ معید بن عروبہ نے کہا: ہم نے جومتفرق طور پرمختلف مقامات سے حاصل کیا وہ سب آب میں مجتمع تھا۔ آپ میں مجتمع تھا۔

ضلف بن ابوب نے کہا۔ اللّٰہ عز وجل کی طرف سے علم حضور کو ملا ،اور حضور نے صحابہ کو ، صحابہ نے تا بعین کواور تابعین ہے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کو ، حق بیہ بی ہے خواہ اس بر کو کی راضی ہویا ناراض۔

اسرائیل بن یونس نے کہا: اس زیانے میں لوگ جن جن چیزوں کے محتاج ہیں اہام ابوصلیفہ ان سب کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے حضرت قاسم فر ماتے · امام ابوصیفہ کی مجلس سے زیادہ فیض رساں اور کوئی مجلس نہیں۔

حفص بن غیاث نے کہا: امام ابوحنیفہ جبیبا ان احادیث کا عالم میں نے نہ دیکھا جو احکام میں صحیح ادرمفید ہوں۔

مسعر بن کدام کہتے تھے: جھے صرف دوآ دمیوں پر رشک آتا ہے، الوصنیفہ پران کی فقد کی وجہ سے، اور حسن بن صالح پران کے زہر کی وجہ ہے۔ ابوعلقمدنے کہا: میں نے اپنے شیوخ سے ٹی ہوئی حدیثوں کو امام ابوحنیفہ پر پیش کیا تو انہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کیا ،اب مجھے افسوس ہے کہ کل حدیثیں کیوں نہیں شادیں۔

امام ابو بوسف فرماتے: میں نے ابوصنیفہ ہے بڑھ کر حدیث کے معانی اور فقہی نکات جانے والا کوئی شخص نہیں ویکھا۔ جس مسئلہ میں غور وخوض کرتا تو امام اعظم کا نظریہ اخروی نجات ہے زیادہ قریب تھا۔ میں آپ کیلئے اپنے والدے پہلے دعاما نگما ہوں۔

ابو بحربن عیش کہتے ہیں: اہام سفیان اہام انتظم کیلئے کھڑے ہوتے تو ہیں نے تعظیم کی وجہ کے کہ اٹھیا تو ایک نے نہ اٹھیا تو ایک کے در مایا، وہ علم میں ذک مرتبہ خص ہیں ،اگر میں ان کے علم کے لئے نہ اٹھیا تو ایک کن وجہ سے اٹھیا ،اگر اس وجہ سے اٹھیا ،اور اس کے لئے بھی نہیں تو تقوی کی وجہ سے اٹھیا ،اور اس کے لئے بھی نہیں تو تقوی کی وجہ سے اٹھیا۔

امام شافعی فرماتے: تمام لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے مختاج میں ،امام ابوصنیفہ ان لوگوں میں سے بتھے جن کوفقہ میں موافقت حق عطا کی گئی۔

امام بحی بن مین نے کہا: جب لوگ امام اعظم کے مرتبہ کونہ یا سکے تو حسد کرنے گئے۔ امام شعبہ نے وصال امام اعظم پر فر مایا: اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشن بچھ گئی ،اب اہل کوفہ ان کامثل ندد مکھے کیں گئے۔

داؤد طائی نے کہا: ہروہ علم جوامام ابوحتیقہ کے علم سے نہیں وہ اس علم والے کے لئے فت ہے۔۔

ابن جرت نے وصال امام اعظم پرفر مایا: کیساعظیم علم ہاتھ چلا گیا۔ یزید بن ہارون فر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ تقی ، پر ہیز گار ، زاہد ، عالم ، زبان کے سچے اور اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ تھے ، میں نے انکے معاصرین پائے سب کو یہ ہی کہتے سنا: ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔

فضيل بن عمياض نے فر مايا: ابو صنيف ايك فقيد مخص تصاور فقه ميں معروف ،انكى رات

عبادت میں گذرتی ،بات کم کرتے ،ہاں جب مسئلہ حلال وحرام کا آتاتو حق بیان فرماتے ، سی عبادت میں گذرتی بیان فرماتے ، سیکہ حلال وحرام کا آتاتو حق بیان فرماتے ، سیکہ حدیث ہوتی تواس کی بیروی کرتے خواہ صحابہ د تا بعین سے ہوورنہ قیاس کرتے اور اچھا قیاس کرتے۔

ابن شبر مدنے کہا عور تنی عاجز ہوگئیں کہ نعمان کامثل جنیں۔ عبدالرزاق بن ہام کہتے ہیں: ابوصیفہ سے زیادہ علم والا بھی کمی کوئیں دیکھا۔ اہام زفر نے فرمایا: اہام ابوصیفہ جب تکلم فرماتے تو ہم میہ بجھتے کہ فرشتہ ان کو تکقین

، علی بن ہاشم نے کہا: ابوصنیفہ کا خزانہ تھے ، جومسائل بروں پرمشکل ہوتے آپ پرآسان ہوتے۔

امام ابوداؤد نے فرمایا: اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مالک پروہ امام ہتھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابوصنیفہ پروہ امام ستھے۔

یکی بن سعید قطان نے کہا۔ امام ابوضیفہ کی رائے ہے بہتر کسی کی رائے ہیں، خارجہ بن مصعب نے کہا: فقہاء میں ابوضیفہ شک چکی کے پاٹ کے محور ہیں، یا ایک ماہر صراف کے مانند ہیں جوسونے کو پر کھتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے حسن بن عمارہ کودیکھا کہ وہ امام ابوصنیفہ کی اس کی بڑے ہوئے کہدر ہے تھے جتم بخدا! میں نے فقہ میں تم سے اچھا بولنے والا صبر کرنے والا اور تم سے بردھکر حاضر جواب نہیں دیکھنا، جینک تمہارے دور میں جس نے فقہ میں اب کشائی کی تم اسکے بلاقیل وقال آقا ہو۔ جولوگ آپ برطعن کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔

ابو مطبح نے بیان کیا کہ میں ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں جیفا ہواتھا کہ آپ پاس مقاتل بن حیان، تماد بن سلمہ، امام جعفر صادق اور دوسر سے علاء آئے اور انہوں نے امام ابو صنیفہ سے کہا: ہم کو میہ بات پہونی ہے کہ آپ وین میں کثر ت سے قیاس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہم کو آپ وہ بات پہونی ہے کہ آپ وین میں کثر ت سے قیاس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہم کو آپ کی عاقبت کا اندیشہ ہے ، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کو آپ کی عاقبت کا اندیشہ ہے ، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کو آپ کی عاقبت کا اندیشہ ہے ، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کو آپ کی عاقبت کا اندیشہ ہے ، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے

ان حفزات ہے بحث کی اور یہ بحث صبح ہے زوال تک جاری رہی اوروہ دن جمعہ کا تھا۔
حفزت اہم نے اپنا ند بب بیان کیا کہ اول کتاب اللہ پر خمل کرنا یوں پھرسنت پر ،اور پھر حضر ات سی بہ کے فیصلوں پر ،اور جس پر ان حضر ات کا انتقاق ہوتا ہے اسکومقدم رکھتا ہوں اور اسکے بعد قی س کرتا ہوں ۔ بیسکر حضر ات ناہا ء کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے حضر ت امام کے سراور کھنٹوں کو یوسہ دیا اور کہا۔ آپ عالماء کے سروار بیں اور ہم نے جو کچھ برائیاں کی جیں اپنی لاعمی کی وجہ ہے کی جی ۔ آپ اسکومعاف کرویں ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہوری اور آپ سب کی مخترت فرمایا اللہ تعالی ہوری اور آپ سب کی مخترت فرمایا اللہ تعالی ہوری اور آپ سب کی مخترت فرمایا اللہ تعالی ہوری اور آپ سب کی

ام عبدالقد بن مبارک فرماتے ہیں: میں امام اوز اگ ہے طک شام آیا اور بیروت میں اور اسکی میں ان سے ملا۔ انہوں نے مجھ ہے کہا اے خراسانی اید بدعتی کون ہے جو کوف میں نکلا ہے اور اسکی کنیت ابوطنیفہ ہے ، ہیں اپنی قیام گاہ پر آیا اور امام ابوطنیفہ کی کتابوں میں مصروف ہوا ، چند مسائل افذ کر کے بہو نجا ، میرے ہاتھ میں تحریر و کھے کر بوجھا کیا ہے ، میں نے پیش کیا تجریر پڑھ کر بوجھا کیا ہے ، میں نے پیش کیا تجریر پڑھ کر بوجھا کیا ہے ، میں اضافہ کرو ، میں میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا میں جن سے عراق میں میری ملاقات ہوئی۔ فرمایا میہ میں خون میں زیادہ وانشمند ہیں۔ ان سے کہا ایک شخ میں اضافہ کرو ، میں نے ان سے کہا : بیہ بوئی۔ فرمایا میہ میں نے ان سے کہا : بیہ بی وہ ابوطنیفہ بی جن سے آپ نے جھے دو کا تھا۔

امام اعظم سے اسکے بعد مکہ مکر مہ میں ملاقات ہوئی ، مسأئل میں گفتگوہ وئی ، جب ان سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی توامام اور اٹل فرماتے ہے ،اب مجھے اسکے کثرت علم وتقلندی برشک ہوتا ہے۔ میں اسکے متعلق کھل غلطی برتھا، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

مدینه منوره میں حضرت امام باقرے ملاقات ہوئی ،ایک صاحب نے تعارف کرایا ،
فرمایا: اچھا آپ وہی ہیں جو قیاس کر کے میرے جد کریم کی احادیث رد کرتے ہیں ۔عرض کیا:
معاذ الله ،کون رد کرسکتا ہے ۔حضور اگر اجازت دیں تو پچھ عرض کروں ۔اجازت کے بعد عرض
کیا:۔

حضورم رضعیف ہے یاعورت ؟ ارشادفر مایا:عورت۔

عرض کیا: وراثت می مرد کا حصه زیاده به یا عورت کا؟

فرمایا:مردکا۔

عرض کیا: میں قیاس سے تھم کرتا تو عورت کومرد کا دونا حصد دینے کا تھم دیتا۔ پھرعرض کیا: نماز افضل ہے یاروزہ؟

فرمايا: تمازيه

عرض کیا: قیاس میچاہتا ہے کہ حائضہ پرنماز کی قضا بدرجہ اولی ہونی جاہئے ،اگر قیاس ہے تھم کرتا تو میچکم دیتا کہ حائضہ نماز کی قضا کرے۔

پرعرض کیا منی کی نایا کی شدید ترہے یا بیٹا ب کی ؟

فرمایا بیشاب کی۔

عرض کیا. قیاس کرتا تو بیشاب کے بعد عسل کا تھم بدرجه اولی ویتا۔

اس پر امام باقراتنا خوش ہوئے کہ اٹھکر پیٹانی چوم لی ۔اسکے بعد ایک مدت تک حضرت امام باقر کی خدمت میں رہر فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی۔

ا مام جعفر صاوق نے فرمایا: بیابو حنیفہ ہیں اور اپٹشبر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

یہ ائمہ وفت اور اساطین ملت تو امام اعظم کے علم وفن اور فضل و کمال پر کھلے ول سے
شہادت چیش کرتے ہیں اور آج کے بچھ تام نہاد ججہدین وقت نہایت بے غیرتی کا ثبوت و ہے
ہوئے کہتے پھرتے اور کتابوں میں لکھتے ہیں۔

امام الوصفيفه كاحشر عابدين مين تو موسكتا بيكن علماء وائمه منهيس موكا فيعو دبالله

من ذلك \_

#### محيرالعقول فتأوى

امام وکیج بیان کرتے ہیں کہ ایک ولیمہ کی دعوت میں امام ابوصنیفہ ،امام سفیان توری ، امام مسعر بن کدام ، ما لک بن مغول ، جعفر بن زیاد ،احمد اورحسن بن صالح کا اجتماع ہوا۔کوفہ کے اشراف اورموالی کا اجتماع تھا۔ صاحب خانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک شخص کی دو بیٹیوں سے گی تھی ۔ یہ تخص گھبرانیا ہوا آیا اوراس نے کہا۔ ہم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئے ہیں اوراس نے کہا۔ ہم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئے ہیں اوراس نے بیان کیا گھر میں غلطی سے ایک کی بیوی دوسرے کے پاس پہنچادی گئی اور وونوں نے ایک جو بھائی کی بیوی ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک جے۔ سفیان ثوری نے کہا کوئی بات نہیں۔

حضرت علی کے پاس حضرت معاویہ نے آ دمی جھیجا کدان سے مسئلہ یو چھر کر جواب لائے۔جب اس تخص نے حضرت علی ہے استفسار کیا آپ نے فر مایا کیاتم معاویہ کے فرستادہ ہو کیونکہ ہمارے ملک میں بیصورت بیش نہیں آئی ہے اور آپ نے کہا میرے نز دیک دونوں افراد پرشب ہاٹی کرنے کی وجہ ہے مہر واجب ہے اور ہرعورت اینے زوج کے پاس جلی جائے ( لین جس سے اس کا نکاح ہواہے ) لوگوں نے سفیان کی بات سی اور پسند کی امام ابوط یفه خاموش بیٹے رہے ۔مسعر بن کدام نے ان سے کہاتم کیا کہتے ہو۔سفیان توری نے کہاوہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے۔ابوصنیفہ نے کہا۔ دونو لڑکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ دونوں آئے۔حضرت اہام نے ان میں سے ہرایک سے دریافت کیا۔ ''تم کو وہ عورت پیند ہے جس کے ساتھ تم نے شب باشی کی ہے۔'ان دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے ہرایک سے کہااس عورت کا نام کیا ہے جوتمہارے بھائی کے پاس کن ہے۔ دونوں نے لڑکی کا اور اس کے باپ کا نام بتایا۔ آپ نے ان ہے کہا۔ابتم اس کوطلاق دو۔ چنانچہ وونوں نے طلاق دی اور آپ نے خطبہ پڑھ کر ہرایک كا تكاح اس عورت سے كرويا جواس كے ياس رئى ہے۔ اور آپ نے دونو ل اڑكول كے والد سے کہا۔ دعوت ولیمہ کی تجدید کرو۔

ابوحنیفہ کا فتوی سن کرسب متحیر ہوئے اورمسعر نے اٹھ کرابوحنیفہ کا منہ چو ما اور کہا تم لوگ مجھ کوابوحنیفہ کی محبت ہر ملامت کرتے ہو۔

جواب امام سفیان کا بھی درست تھالیکن کیا ضروری تھا کہ دونوں شوہروں کی غیرت اس بات کو گوارہ کر لیتی کہ جس سے دوسرے نے شب باشی کی ہے کہ دہ اب اس پہلے کے ساتھ رہے۔

الم موسى بى بيان كرتے ہيں: ہم امام الوحنيفدكے پاس تنے كه ايك عورت آئى اور

اس نے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے اس نے چھ سودینار چھوڑے اوراب جھ کو ورشیس ایک دینار طاہے۔ ابو حقیقہ نے کہا کہ میراث کی تقییم کس نے کی ہے۔ اس نے کہا داؤد طائی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے دولڑ کیاں چھوڑی ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے بوچھا اور مال چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے بوچھا اور ہاں چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے بوچھا اور ایک بہن اور بارہ بھائی چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے کہا لؤکیوں کا دو تہائی حصہ ہے لیعنی چارسودینار اور چھٹا حصہ ماں کا ہے بینی ایک سودینار اور آٹھوال حصہ بیوی کا ہے لیدی گھٹر وینار۔ باتی رہے جھیں دینار۔ اس سے بارہ بھائی کو دودینار اور تم بہن ہوتہارا ایک دینار۔ اس سے بارہ بھائی کو دودینار اور تم بہن ہوتہارا ایک دینارہ اور۔

ا مام ابو یوسف بیان فر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ ہے کسی شخص نے کہا میں نے قسم کھائی ے کہ اپنی بیوی سے بات نیس کروں گا جب تک وہ مجھے بات نہ کر لے،اورمیری بیوی نے متم کھائی کہ جو مال میراہے وہ سب صدقہ ہوگا اگروہ مجھے بات کرلے جب تک کہ میں اس بات ند کرلوں۔ ابوطنیفہ نے اس مخص ہے کہا۔ کیاتم نے بیمسئلہ کی ہے او جھاہے؟ اس مخص نے كہا۔ بيس نے سفيان توري سے بيد مسئلہ يو چھا ہے اور انہوں نے كہا ہے كہتم دونوں بيس سے جوبھی دوسرے ہے بات کرے گاوہ حانث ہو جائےگا۔ابوصنیفہ نے اس شخص ہے کہا: جاؤا پی بیوی سے بات کروہتم دونوں جانث نہ ہو گے۔وہ تخص ابوحنیفہ کی بات بن کرسفیان تُوری کے پاس گیا ۔اس مخص کی سفیان توری ہے کچھ رشتہ داری بھی تھی ،اس نے ابو حنیفہ کا جواب سفیان توری ے بیان کیا ، وہ جھنجھلا کر ابوحنیفہ کے پاس آئے اور انہوں نے ابوحنیفہ سے غصہ میں کہا۔ کیا تم حرام كراؤ ك\_ آپ نے كہا كيا بات ہے،اے ابوعبداللہ۔اور پھرآپ نے سوال كرنے والے ے کہا کہ اپناسوال ابوعبداللہ کے سامنے دہراؤ۔ چنانجہ اس نے اپناسوال دہرایا اور ابوطنیفہ نے ا پنافتوی دہرایا۔ سفیان نے کہا۔ تم نے رہ بات کہاں سے کہی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ خاو ندکے فتم کھانے کے بعداس کی بیوی نے خاوند سے بات کی لہذا خاوند کی تئم پوری ہوگئی اب وہ جا کر

ہوی ہے بات کر لے تا کداس کی قتم پوری ہوجائے اور دونوں میں سے کوئی بھی حائے نہیں ہے میں کانا عنہ میں کرسفیان وری نے کہا:انہ لیہ کشف لك من العلم عن شئ كانا عنه عافل میں۔
عافل حقیقت امریہ ہے کہ تم پرعلم کے وہ دقائق واضح ہوتے ہیں کہ ہم سباس ہ عافل ہیں۔
امام لیٹ بن سعد کہتے تھے: کہ میں ابوطنیفہ كاذ كرسنا كرتا تھا اور میری تمنا اور خواہش تھی كدان كود يكھوں ۔ اتفاق سے میں مکہ میں تھا میں نے دیكھا كدا يک شخص پرلوگ ٹو نے پڑتے ہیں اورا يک شخص ان كويا اباطنيفہ ہیں۔ ہیں اورا يک شخص ان كويا اباطنيفہ ہیں ۔ ہیں اورا یک شخص ان كويا اباطنيفہ ہیں کہ اللہ ولئت ہوں میراا یک میٹا ہے۔ میں اس کی شادی کرتا ہوں اور دیے والے نے ان سے کہا میں دولت ہوں میراا یک میٹا ہے۔ میں اس کی شادی پرکائی رو بیہ خرج کرتا ہوں اور بیسب ضائع ہوتا ہے، کیا میر ہوتے ہیں۔ وہاں اس کی شادی پرکائی اپنے بیٹے کواس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروخت ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقت ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقت ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لوغڈی خرید لو، موقع ہیں۔ وہ تہاری ملکیت میں رہے، اس کا نکاح اسے بیغے ہے کردو، اگر وہ طلاق دے گا با ندی تہاری ملکیت میں رہے گی۔

یہ کہدکرلیث بن سعد نے کہا ف والسلہ مااعجبنی سرعة جوابه ۔ اللہ کا تم ہے آپ کے جواب پر مجھ کوا تنا تعجب نہ ہواجتنا کہان کے جواب دینے کی سرعت سے ہوا۔ لینی پوچھنے کی دریقی کہ جواب تیارتھا۔

امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ ایک تخص ہے اکی ہوئی کا جھڑا ہوا۔ شوہر بید ختم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں بھی نہیں بولوں گا ہوی کیوں بیجھے رہتی ۔اس نے بھی برابر کی شم کھا نی جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ جب غصہ شنڈ ابوا تو اب کو ورنوں پر بیٹان ۔ شوہر حصرت سفیان ٹوری کے پاس گیا کہ اس کا حل کیا ہے، فرمایا کہ ہوی ہے بات کرووہ تم ہے کرے اور شم کا کفارہ ویدو۔ شوہر حصرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ۔ جاؤتم دونوں ایک دوسرے ہے با تیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت نہیں ۔ جب آپ نے فرمایا ۔ جاؤتم دونوں ایک دوسرے ہے با تیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت نہیں ۔ جب سفیان ٹوری کو بیم علوم ہوا تو بہت خفا ہو ہے۔ امام اعظم کے پاس جا کر یہاں تک کہد دیا کہ تم

لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام صاحب نے اسے بلوایا اور اس۔ سے دو بارہ پورابیان کرنے کو کہا ۔ جب شوہر کے تہم کے بعد عورت نے شوہر کو تخاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولئے کی ابتداء ہوگئی۔ اب قسم کہاں رہی ۔ اس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک یہو نج جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔ امام اعظم پر منظا لم اور وصال:

بنوامیہ کے آخری حکمراں مردان الحمار نے بیزید بن عمر وبن همیرہ کو عراق کاوالی بنادیا تھا ،عراق میں جب بنومردان کے خلاف فتندا ٹھا تو این همیرہ و نے علاء کو جمع کر کے محتیف کاموں پر متعین کیا۔ ابن الی لیلی ، ابن شبر مداور داؤ دبن الی بند بھی اس میں شامل ہتے۔ المام اعظم کے باس قاصد بھیج کرآپ کو بلوا یا اور ابن همیرہ و نے یہاں تک کہا کہ سے حکومت کی مہر ہے ، آپ کے تم کے بغیر سلطنت میں کوئی کام نہیں ہوگا ، بیت المال پر سار ااختیار آپ کارے گارے کارے گارے ابن همیرہ و نے تم کھائی کہ سے عہدہ آپ کارے گا۔ لہذا آپ بیرعہدہ قبول کریں ، آپ نے انکار کیا۔ ابن همیرہ و نے تم کھائی کہ سے عہدہ آپ کو قبول کرنا ہوگا ور نہ خت مز ادی جائے گی۔ آپ نے بھی تھی تھی کھائی کہ ہرگز قبول نہیں کرونگا۔ بیہ عکم پر کوڑوں کی بوچھار کرونگا۔ بیہ عکم کوڑے باتے رہے۔ امام اعظم

نے فرمایا :اے ابن هبیرہ!یا در کھوکل برہ زقیامت خدا کومنہ دکھانا ہے۔تم کوکل اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا اور میرے مقابلہ میں تمہیں نہایت ذلیل کیا جائے گا ، بیئنکر ابن هبیرہ ونے کوڑے تورکوا دیئے لیکن قید خانہ میں بھیج دیا۔

رات کوخواب میں این صبیرہ نے ویکھا کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمار ہے بیں ۔اے ابن صبیرہ! میری امت کے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے سزائیں دیتااور ستاتا ہے مفدات ڈراورانجام کی فکر کر۔

میرخواب دیکھ کرنہایت ہے جین ہوا اور سے اٹھکر آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا۔اس

طرح آ بکی شم پور ہوگئے۔ یہ پہلی ابتلاء وآ ز مائش تھی۔

بعد کے واقعات شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیه الرحمه کی زبانی لاحظه کریں۔

فلافت بنوامیہ کے فاتمہ کے بعد سفاح پھر منصور نے اپنی حکومت جمائے اور لوگوں

کے دلوں بیں اپنی بیبت بھانے کیلئے وہ وہ مظالم کے جوتاری کے خونی اوراق بیں کس سے کم نہیں ۔منصور نے خصوصیت کے ساتھ سادات پر جومظالم ڈھائے بیں وہ سلاطین عباسیہ کی بیٹانی کا بہت بڑا بدنما واغ بیں ۔ای خونخوار نے حضرت جھر بن ابراہیم دیباج کو دیوار میں زندہ چونا دیا ۔آ خرین آ مد بینگ آ مد ۔ان مظلوموں بیں سے حضرت جھرنفس ذکیہ نے مدینہ طیبہ بیس خورت کیا ۔ابتداء ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے ۔بعد میں بہت بری فوج تیار کرلی ۔ خضرت اہام مالک نے بھی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر حضرت اہام مالک نے بھی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر داوم دائی دیتے ، جو کے شہید ہو گئے۔

ا کے بعدان کے بھی کی ابراہیم نے خلافت کا دعوی کیا۔ ہرطرف سے انکی جمایت ہوئی ۔ خاص کو نے میں لگ بھگ لا کھآ دی انگے جھنڈے کے پنچ جمع ہو گئے۔ بڑے بزے بزے انکہ علی وفقہا و نے ان کاس تھ دیا ہے کہ حضرت امام اعظم نے بھی انکی جمایت کی بعض مجبور ہوں کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے جس کا ان کو مرتے دم تک افسوس رہا۔ گر مالی امداد کی ۔ لیکن نوشیئہ تقدیر کون بدلے ۔ ابراہیم کوجی منصور کے مقابلے میں شکست ہوئی اور ابراہیم بھی شہید ہوگئے۔

ابراہیم سے فارغ ہوکر منصور نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۲ ساتھ ہے فارغ ہوکر منصور نے سے بعد منصور نے حضرت اہم اعظم کو بغداد ماتھ دیا تھا۔ ۲ ساتھ دیا تھا۔ ۲ ساتھ کے بعد منصور نے حضرت اہم اعظم کو بغداد بوایا۔ منصورانہیں شہید کرنا جا ہتا تھا۔ گر جواز تل کیلئے بہانہ کی تلاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت بوایا۔ مام میری حکومت کے سام میری حکومت کے سام میری حکومت میں عہدہ

قضا چیر، کیا۔امام صاحب نے یہ کہہ کرانکار فرماد یا کہ میں اس کے لائق نہیں مصور نے جھنجھلا کر کہائم تھوٹے ہو۔امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سیاہوں تو ٹابت کہ میں عہدہ قضاکے لائق نہیں جھوٹا ہوں تو بھی عہدہ قضا کے لائق نہیں ، اس لئے کہ جھوٹے کوقاضی بنا نا جائز نہیں۔اس بربھی نہ مانا اور تسم کھا کر کہاتم کو قبول کرنا پڑے گا۔امام صاحب نے بھی تشم کھائی کہ ہرگز نہیں قبول کروں گا۔رہے نے غصے سے کہا ابوحنینہ تم امیر المومنین کے مقابلے میں فتسم کھاتے ہو۔امام صاحب نے فرمایا۔ ہاں بیاس لئے کہ امیر المونین کوشم کا کفارہ اداکرنا بہ نبیت میرے زیادہ آسان ہے۔اس پر منصور نے جزیز ہوکر حضرت امام کوقید خانے میں جھیج دیا ۔اس مدت میں منصور حضرت امام کو بلاکرا کثرعلمی مذکرات کرتا رہتا تھا ہمنصور نے حضرت ا مام کو قید تو کر دیا مگر وہ ان کی طرف ہے مطئن ہر گزنہ تھا۔ بغداد چونکہ دارالسلطنت تھا۔اس لیے تمام ونیائے اسلام کے علماء، فقہاء، امراء، تجار، عوام، خواص بغداد آئے تھے۔حضرت اہام کا غلغلہ پوری د نیامیں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔قید نے انکی عظمت اور اٹر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ بڑھا دیا ۔ جیل خانے ہی میں لوگ جاتے اور ان ہے قیض حاصل کرتے ۔حضرت امام محمد اخیر وفت تک قید خانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ منصور نے جب دیکھا کہ یوں کام نہیں بنا تو خفیہ زہر دلوادیا۔ جب حضرت امام کوز ہر کا اٹر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی بارگاہ میں مجدہ کیا سجدے ہی کی حالت میں روح پر داز کر گئی ہے

جتنى موقضاا يك بى تجدے ميں ادا ہو

تجهيروند فين:

وصال کی خبر بکل کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔ جوسنتا بھاگا ہوا چلا آتا۔ قاضی
بغداد عمارہ بن حسن نے خسل دیا حسل دیتے جاتے اور بیہ کہتے جاتے تھے واللہ! ہم سب سے
بوے فقیہ ،سب سے بوے عابد ،سب سے بوے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے
اپنے جانشینوں کو مایوں کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرتبے کو بینے سکیں سے فارغ ہوتے ہوتے
جم غیرا کھا ہوگیا۔ پہلی بارنماز جنازے میں بچاس ہزار کا مجمع شریک تھا۔ اس پر بھی آنے والوں

کا تا نیابندها ہوا تھا۔ چھ بارنماز جٹازہ ہوئی۔اخیر میں حضرت امام کے صاحبز ادے،حضرت تماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔عصر کے قریب فن کی توبت آئی۔

حضرت امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں خیز ران کے قرستان میں وفن کیا جائے۔اس لئے کہ بیہ جگہ خسب کردہ نہیں تھی۔ای کے مطابق اس کے مشرقی جصے میں مدفون ہوئے۔وفن کے بعد بھی ہیں ون تک لوگ حضرت امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ایسے قبول عام کی مثال چیش کرنے سے دنیا عاجزہے۔

اس وقت وہ ائتہ بحد ثین وفقہاء موجود سے جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی سے ،سب کو حضرت امام کے وصال کا بے اندازہ خم ہوا۔ مکہ معظمہ میں ابن جرت کے سے ۔انہوں نے وصال کی خبر سکر ،اناللہ پڑھا اور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بصرہ کے امام اور خود حضرت امام کے استاذا ام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور فر مایا کوفہ میں اندھر اہو گیا۔ امیر الموسین فی الحدیث کے استاذا ام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور فر مایا کوفہ میں اندھر اہو گیا۔ امیر الموسین فی الحدیث حضرت عبد اللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر افعد او حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر بہو نے ۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر افعد او حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر بہو نے ۔ وصال کی خبر سکر افعد او حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر بہو ہے ۔ روتے جاتے ہے واب تے ہے ۔ابو عذیفہ اللہ عز وجل تم پر رحمت برسائے۔ابراہیم گئے تو اور کی دنیا میں کو اپنا جانشین بھوڑا۔ تم کے تو یور کی دنیا میں کسی کو اپنا جانشین بھوڑا۔

حضرت امام کا مزار پرانواراس ونت ہے لے کرآج نک مربع عوام وخواص ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا:

میں حضرت امام ابوضیفہ کے قو مل ہے برکت حاصل کرتا ہوں۔روزاندان کے مزار کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جب کوئی حاجت بیش آتی ان کے مزار کے بیاس دورکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد پوری ہونے میں درنہیں گئی جبیا کہ شنخ ابن تجرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیں۔

اعلم انه لم يزل العلماء و ذوالحاحات يزورون قبره ويتوسلون عده في قضاء حوالحهم ويرون نحج ذلك منهم الامام الشافعي رحمة الله عليه انتهى \_ لیمنی جان لے کہ علماء واصحاب حاجات امام صاحب کی قبر کی زیارت کر۔ تے ر۔ ہے اور قضاء حاجات کیلئے آپ کو وسیلہ پکڑتے رہے اوران حاجتوں کا پورا ہونا دیکھتے رہے ہیں۔ان علماء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علمیہ بھی ہیں۔

سلطان الب ارسلال سلجوتی نے ۲۵۹ ھی مزار پاک پرایک عالیتان قبہ بنوایا اورا سکے قریب ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ یہ بنداد کا پہلا مدرسہ تھا۔ نہایت شاندار الاجواب عمارت بنوائی۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء وعما کدکو مدعو کیا۔ یہ مدرسہ مشہدا بوحنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدت تک قائم رہا۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا، جس میں قیام کرنے والوں کوعلاوہ اور سہولتوں کے کھانا بھی ملیا تھا۔ بغداد کامشہور دارالعلوم نظامیہ اس کے بعد قائم موا۔ حضرت امام کا وصال نو سے سال کی عمر میں شعبان کی دوسری تاریخ کو ۱۵ھ میں ہوا۔

#### امام المسلمين الوحنيف از: حفرت امام عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنه

امام المسلمين ابوحنيفه كايات الزبور على صحيفه ولا في المغربين ولا بكوفه وصام نهاره لله خيفه وما زانت حوارحه عفيفه ومرصاة الاله له وظيفه علاف الحق مع حجج ضعيفه

لقد زان البلاد و من عليها الله با حكام و آثار و فقه الله فما في المشرقين له نظير الله فما في المشرقين له نظير الله يست مشمرا سهر اللهالي الله وصان لسانه عن كل افك الله يعف عن المحارم والملاهي الله رأيت العاتبين له سفاها الله

له في الارض آثار شريفه و کیف یحل اد یودی فقیه 📉 صحيح النقل في حكم لصيفه وقد قال بن ادريس مقالا 🖈 بال الناس في فقه عيال الم على فقه الامام الى حنيفه فلعنة ربيا اعداد رمل 🏗 عبى من ردقول ابي حنيقه 🚓 امام المسلمين الوصنيف رئبي الندتعالي عنه نے شہرون اور شہر يون كوزينت مجتشى، احكام قرآن النارحديث اورفقه عن جيے محيفه ميس زبوركي آيات نے۔ کوفیہ بلکہ مشرق ومغرب میں ان کی نظیر نہیں مکتی ، لیننی روئے زمین میں ان 公 جىيا كوئى نېيں ـ آپ عبادت کے لئے مستعد ہو کر بیداری میں راتیں بسر کرتے اور خوف 公 خدا کی وجہ سے دن کوروز ہ رکھتے ،۔ انہوں نے اپنی زبان ہر بہتان طرازی ہے محفوظ رکھی ،اورائے اعضا ہر گناہ ے یاک دے۔ آپلہودلعب اور حرام کاموں سے بچے رہے ، رضائے البی کاحصول آپ 公 كاووظيفه تفاب ا مام اعظم كنكته جيس بوقوف، مخالف حق اور كمز ور دلائل والي بيل-ايسے فقيد كوكسى بھى وجہ سے تكليف دينا كيونكر جائز ہے، جسكے علمى فيوض تمام 公 \* ونياس تصلي وي بي-۔ حالا نکہ بچے روایت میں لطیف حکمتوں کے حمن میں امام شافعی نے فر مایا: کہ تمام لوگ فقد میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کے تحتاج ہیں۔ 🖈 ریت کے ذروں کے برابراس شخص براللہ تعالیٰ کی لعنت ہوجوا مام ابوصنیفہ کے تول کوم دودقر اردے۔

ترجمه: علامه مولاناعبدالكيم صاحب شرف قاوري بركاتي

#### مآخذ ومراجع

| rry/ir      | تاریخ بغداد خطیب _                                    | ا۔         |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 05/5        | مشكل الآثار للطحاوي_                                  | L٢         |
|             | مقدمه این صلاح                                        | <u>.</u> ۳ |
| 4+          | سوانح إمام اعظم ابوحنیفه۔ مولا ناابوالحن زید قارو تی۔ | ۳,         |
| 242/4       | الجامع المجيح للخاري _ تفسيرسورة الجمعة               | _۵         |
| ľ٨          | تذكرة الحديثين - مولانا غلام رسول سعيدي               | ۲۰         |
| rrr         |                                                       | _4         |
| 69/1        | منا قب امام اعظم<br>تاريخ بغداد لخطيب                 | _A         |
| rrr/ir      | تارت بغدا وتخطيب                                      | _9         |
| 0/6         |                                                       | _1+        |
| +++/+       | تاريخ بغداد كمخطيب                                    | _H         |
| ro/I        | كمآب بيان إلعلم                                       | _IF        |
| rr          | . الخيرات الحسال لا بن جمر كمي                        | _(}~       |
| 29A/1       | عمدة القارى شرت البخاري للعيتي                        | _10        |
| 110         | شرح مستعه الأمام للقاري                               | _14        |
| ۸٠          | المغنى للعراقي                                        | _14        |
| 44          | . سوائح بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ                   | _14        |
| Ale         |                                                       | _fA        |
| <b>ነተ</b> ሮ |                                                       | 19         |
| YY          |                                                       | _14        |
| 40          |                                                       | _11        |
| ZAtzy       |                                                       |            |
| TTA         | E6 2                                                  | _1"        |
| YA/I        | ميزان الشريعة الكبري                                  | _111       |
|             |                                                       |            |

## اصحاب امام اعظم ابوحنيفه فندست اسراجم

### امام حماد بن نعمان

حضرت امام جماد بن امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه بلند پایه فقیه، تعوی و پر بهیه گاری، فضل و کمال علم و دانش اور جود سخامیں اینے والد ماجد کاعکس جمیل تھے۔ حضرت امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت اہتمام سے فرمائی مشہور ہے کہ الحمد کے فتم پر آپ کے معلم کوایک ہزار در جمعنایت فرمائے۔

اور بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، گرآپ نے قاضی سے اعتبذار کرتے ہوئے تمام مال واسیاب کی فہرست پیش کردی اور ساتھ ہی فوری عمل درآ مد کے لئے کہد دیا تا کہ ان کے والد ماجد بری الذمہ ہوں، کہتے ہیں کہ جب تک وہ امائنیں قاضی نے کسی اور کے اہتمام میں نہیں ویں، آپ نظر نہیں آئے۔

حضرت امام حماد نے اپنی عمر تعلیم و تعظم میں صرف فرمائی ، آپ سے آپ کے بیٹے اسمعیل نے تفقہ کیا جن سے عمروین فرر، مالک بن مغول ، ابن ابی فرئب ، اور قاسم بن معین وغیرہ جلیل القدر فقیا و محدثین فیض یاب ہوئے ۔ حضرت امام اساعیل بن جماد بن امام اعظم بہلے بغداد بعدہ بھر ہاور پھررقہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ احکام قضا، وقائع و نوازل میں ماہر باہر اور عارف بصیر تھے۔ محمد بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نما نے سے آج تک کوئی قاضی اسمعیل بن حماد سے اعلم نہیں ہوا۔ آپ بہ عبد ضلیفہ مامون الرشید نما نے سے آج تک کوئی قاضی اسمعیل بن حماد سے اعلم نہیں ہوا۔ آپ بہ عبد ضلیفہ مامون الرشید اسمعیل کئیت پائی ۔ حضرت امام حماد حضا سے مقرت امام حماد نے ابو اسمعیل کئیت پائی ۔ حضرت امام حماد حضا سے مقرت امام حماد حضا سمعیل کئیت پائی ۔ حضرت امام حماد حضا سے بائی ۔ حضرت امام حماد حضا سمعیل کئیت پائی ۔ حضرت امام الاعظم آپ کی یادگار ہے۔ (۱)

## امام الي بوسف

نام ونسب: \_ نام ، لیقوب \_ کنیت ، ابو بوسف \_ اور لقب قاضی القصناة ہے \_ ولا دت ۱۱۳ ھ/
۱۳ علوم ومعارف کے شہر کوفہ میں ہوئی \_ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے فقہ کو پہند کیا ، پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیعلی کی شاگر دی اختیار کی ، پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں آئے اور مستقل طور پر انہیں ہے وابستہ ہو گئے ۔

والدین نہایت غریب تھے جو آ کی تعلیم کو جاری نہیں رکھنا چاہے ہے، جب حضرت امام اعظم کو حالات کاعلم ہوا تو انہوں نے نہ صرف آپ کے تعلیم مصارف بلکہ تمام گھر والوں کے افراجات کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ حضرت امام ابو بوسف فرمایا کرتے تھے، مجھے امام اعظم سے اپنی ضروریات بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوئی۔ وقا فو قا خود ہی اتنار و پریہ تھیجتے رہے تھے کہ میں فکر معاش ہے بالکل آزاد ہو گیا۔

توت عا فظها ورعلم فضل:

آپ ذہانت کے بحر ذخار تھے، آ کی ذہانت و فطانت بڑے بڑے فضلائے روزگار کے دلوں میں گھر کرگئی تھی۔

ملاجيون صاحب نورالانواريس فرماتے ہيں:

امام ابو بوسف کومیں ہزار موضوع احادیث یا دخمیں ، پھر سی احادیث کے بارے میں

تحجے کیا گمان ہے

عاظ ابن عبدالبرلكية بي:

آب محدثین کے پاک حاضر ہوتے آبا ایک جلسد میں بچاس بچاک اور ساٹھ ساٹھر حدیثیں من کریاد کر لیتے تھے۔

> امام بحی ابن معین ،امام احمد بن منبل ،اور پیخ علی بن المدین فرماتے ہیں: امام اعظم ابوصیفہ کے شاگر دول میں آپ کا ہم سر نہ تھا۔ طلبحہ ابن محمد سکتے ہیں:

وواین زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، کوئی ان سے بڑھ کرنے تھا۔ داؤد بن رشد کا قول ہے:

امام ابوصنیفہ نے صرف میں ایک ٹاگر دپیدا کیا ہوتا تو النے فخر کے لئے کافی تھا۔
امام ابو یوسف کو نہ صرف نقد حدیث پرعبور حاصل تھا بلکہ تغییر ، مغازی ، تاریخ عرب ،
لفت ، ادب ، اورعلم کلام وغیر وعلوم وفنون جس بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ یہ بی وہ فطری ذہانت تھی جس نے چند سال جس آپ کوسارے ہم عصروں جس متاز کر دیا تھا اورعلاء وقت آپ تی تبحر علمی اور جلالت فقہی کے قائل تھے۔ خود امام اعظم آپ کی بڑی قدر ومنزلت فرباتے اور فربایا کرتے تھے کہ میرے ٹاگر دوں جس سے خود امام اعظم آپ کی بڑی قدر ومنزلت فرباتے اور فربایا کرتے تھے کہ میرے ٹاگر دوں جس سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہیں۔ قاضی القصا ق ۲۱۲۱ھ کے ۱۸۲۷ء میں آپ جب بغداد تشریف لائے تو خلیفہ محمد المہدی بن مصور نے آپکوبھرہ کا قاضی مقرر کردیا۔

ہادی بن محدی بن منصور کے زمانہ میں بھی آپ اس عہدہ پر فائز رہے۔ جب ہارون الرشید نے ۱۹۶۳ھ/۸۰۸ء میں عنان حکومت سنعبالی تو اس نے آپ کوتمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القصاٰة (چیف جسٹس)مقرر کردیا۔

موجودہ زمانے کے نصور کے مطابق یے عہدہ محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے۔ اور سلطنت کے تمام داخلی وخارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ مملکت اسلامیہ میں یہ پہلاموقع تھا کہ یہ معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ مملکت اسلامیہ میں یہ پہلاموقع تھا کہ یہ منصب قائم ہوا۔ اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ ،اموی یا عباس سلطنق میں اس عہدہ پر

فائز ندہوا۔ بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی داؤد کے اور کسی کو یہ عہدہ تفویض ندہوا۔ عمادت وریاضت:۔آپ عہدہ قضا اور علمی مشاغل کے باد جود عبادت وریاضت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے،آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں امام اعظم کی خدمت میں انتیس سال رہااور

بشرين وليدكابيان يكد:

میری صبح کی نماز باجماعت فوت نبیس ہوئی۔

امام ابو بیسف کے زہر و ورع اور عبادت وتقوی کا بیرعالم تھا کہ زمانہ قضاء و وزارت میں بھی دوسور کعتیں نوافل اوا کرتے ۔

تلافدہ: - آپ کے شاگر دوں میں محمد بن حسن شیبانی ، شفیق بن ابراہیم بنی ، امام احمد بن عنبل، بشر بن الولید کندی ، محمد بن ساعه ، معلی بن منصور ، بشر بن غیاث ، علی بن جعدہ ، تحمی بن معین ، احمد بن الولید کندی ، محمد بن ساعه ، معلی بن منصور ، بشر بن غیاث ، علی بن جعدہ ، تحمی بن معین ، احمد بن منسخ ، وغیرہ محدثین کبار وفقہائے کرام آفآب و ماہتاب کی طرح درخشاں تا ہاں نظر آتے من

وصال: ۵رزیج الا دل ۱۸۷ه جعرات کے دوزظهر کے وقت بغدادشریف میں علم وعرفان کا به آفتاب غروب ہوگیا۔ مزارشریف احاط ٔ حضرت امام موی کاظم کے شائی گوشد میں زیارت مگاہ خاص وعام ہے۔ (۲)

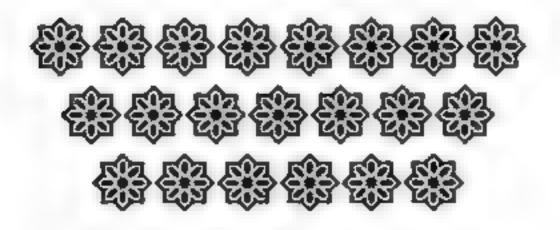

# امام زفر

نام ونسب: نام، زفر۔اور والد کا نام ہٰریل ہے، عربی النسل ہیں۔ کوفہ آپ کا وطن تھا۔ والد ماجداصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کی واا دت وااھ بس بمقام کوفہ ہوئی۔ تعلیم میں

لعليم وتربيت:

ابتدائی تعلیم کے بعد حدیث کی تخصیل میں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ کی طرف ہوا اور فقہ کی خصیل میں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ کی طرف ہوا اور فقہ کی خطیم درسگاہ جامع کو فہ میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آخر عمرت کی مشغلہ دیا۔

نظم کے ان دی اصحاب میں ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔ اعظم کے ان دی اصحاب میں ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔ آپ امام اعظم کے محبوب ترین تلافدہ میں تھے۔ بیر آپی خصوصیت ہے کہ آپ کا زکاح امام اعظم نے پڑھایا۔ آپ پرامام اعظم کو بہت اعتمادتھا۔

حسن بن زياد كيتے بين:

امام زفرمجلس امام اعظم ابوحنيفه ميس سيرة مح جيضتي تنهير

امام زفر اورامام داؤد طائی ایک ساتھ امام ابو صنیفہ کی خدمت میں صدیث و فقہ کا درس لیتے ، دونوں میں بھائی جارہ تھا، پھرامام داؤد طائی علمی مشغلہ سے تصوف کی راہ پر گامزن ہو گئے جبکہ امام زفر علم وعبادت و دنوں کے جامع ہے۔

ز مدور با صنت: - حدیث وفقه میں امامت کا درجه رکھنے کے ساتھ ساتھ در بدوتفوی اور عبادت

وریاضت میر بھی بے مثال تھے، زہدوور علی کے بیش نظر آپ نے عہدہ قضا کو تبول نہ کیا جبکہ دو
مرتبہ آپ کواس کام کے لئے مجبور کیا گیا، آپ نے انکار کیا اور وطن چھوڈ کرروپوش ہوگئے۔
حکومت وقت نے انقاماً آپ کا گھر جلادیا، چنا نچ آپ کو اپنامکان دوم تبہتی برکر ناپڑا۔
وصال: آپ اصل کوفہ کے باشندے تھے، گر بھائی کی میراث کے سلسلہ میں بھرہ چلے گئے،
اہل بھرہ نے بھندا صرار یہاں ہی اقامت کا مشورہ دیا اور آپ انگی درخواست پر یہیں تھیم ہو
گئے۔

آپ نے ۱۷۸ ھ ظیفہ محمد المحدی کے عہد میں یہیں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔(۳)



# امام عبداللدين مبارك

نام ونسب: نام ،عبدالله والدكانام مبارك كنيت ، ابوعبدالرمن بيد مظلى تميى بير ، أم ونسب الممن بيد والدكانام مبارك كنيت ، ابوعبدالرمن بيد منظلى تميى بير ، أبي والدر كي النسل تصر ، اور قبيله نبو حظله جو الله بهدان مي تعلق ركمتا تفا المسكة آزاد كروه نظام ، آب كي والده خوارز مي تعيس مد

دالدمحترم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس میدان میں خوب شہرت حاصل کی۔ ولا دت و سیم: آپ کی ولادت ۱۱۸ ھرومیں ہوئی، والدین نے اپنے اس ہونہار فرزند کی بڑے اہتمام سے تعلیم وتربیت کی۔

سب سے پہلے حصر ت امام اعظم ابوصیفہ قدس سرہ کے صلقہ درس میں شامل ہوئے اور فقہ میں عبور حاصل کیا۔

اس کے بعد طلب علم حدیث میں دور دراز مقامات کی سیر کی اور بے شارائمہ حدیث سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ذوق علمی میں بیرواقعہ شہور ہے۔

ایک مرتبہ والد ماجد نے آپ کو پچاس بزار درہم تجارت کے لئے و بیئے تو تمام رقم اللہ صدیث میں خرج کرے والیس آئے، والد ماجد نے درہموں کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قدر صدیث کے دفتر لکھے تھے والد کے حضور پیش کر دیئے اور عرض کیا: میں نے ایس تجارت کی ہے جس سے ہم دونوں کو دونوں جہان کا تفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے تہیں نے ہوئے تہیں نے ایس تاری ہے جس سے ہم دونوں کو دونوں جہان کا تفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے تہیں نے ہوئے تہیں نے اور فقہ کی طلب میں خرج کر کے ہوئے تجارت کا ال کراو۔

علم فضل:

ایک مرتبہ بزرگوں کی ایک جماعت کسی مقام پر اکھی ہوئی، کسی نے کہا: آؤ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کمالات شارکر میں، انہوں نے جواب دیا: بےشارخو بیوں کے مالک تھے۔
عبداللہ بن مبارک کے کمالات شارکر میں، انہوں نے جواب دیا: بےشارخو بیوں کے مالک تھے علم فقہ، حدیث، ادب اور نحو، میں ید طولی رکھتے تھے۔ زہد و شجاعت میں لا جواب تھے،
نوت گوشاع اور ادیب تھے۔ شب بیداری، عبادت، حج، جہاد، اور شہمواری میں اپنی نظیر آپ تھے۔ لایسی باتوں سے اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے، نہایت منصف مزاج اور رحم دل تھے۔
امام سفیان توری فرماتے ہیں:
مد کترے کوشش کے میں کہ ال کھ میں ایک دون حضر سے عبداللہ بن ممارک کی طرح

میں گنتی ہی کوشش کروں کہ سال بھر میں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح گزاروں تونبیں گزارسکتا۔

شعيب بن حرب كہتے ہيں:

ایک سال یا تین دن مجمی پورے سال میں حضرت عبداللہ کی طرح نہیں گز ارسکتا۔ نیز قرماتے ہیں:

ابن مبارك بس سے بھی ملے اس سے افضل بی ٹابت ہوئے۔

امام مقیان بن عیبینفر ماتے ہیں:

صحابه لرام كو بلا شبه نصل محابيت حاصل تها ورنه دوسرے خصائل ميں آپ كا مقام

نهایت بلندہے۔

سلام بن افي مطبع كيتے ہيں بمشرق ميں ان جيسا پھركوئی نظرت آيا۔ امام ابن معين فرماتے ہيں :

آپاهادیث محاح کے حافظ تھے، ہیں ہزاریا اکیس ہزاراحادیث روایت فرماتے ہیں۔ سمعیل بن عیاش کہتے ہیں:

این مبارک جیماروئے زمین پرکوئی دوسرانہیں ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہرخونی کے جامع تنے بفقراء پر جب خرج فرماتے تو ایک سال میں ایک لا کھ درہم تک خرج کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ نجے کے لئے تشریف کئے جارہے تھے، قافلہ والوں کا ایک پرندم گیا ، ایک بہتی کے کوڑا خانہ میں لوگوں نے اسے پھینک دیا پھر قافلہ تو آگے بڑھ گیا ۔ آپ پھر دیر سے چئے ، دیکھا کہ ایک لڑکی اس مردار پرندکوا ٹھا کر لے گئی اور تیز قدم چل کر ایک مکان میں داخل ہو گئی ۔ آپ اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے ، حال معلوم ہوا اور مردار پرندکولانے کا سبب پوچھا ، اس لڑکی نے کہا : میں اور میرا بھائی یہاں رہتے ہیں ، ہمارے پاس پھر ہیں فقط ستر پوشی کے لئے بہتبند ہے ، اور اب ہماری خوراک صرف بیری رہ گئی ہے کہ ان گھوروں سے جو چیز بھی مل جائے ۔ ہمارے لئے ان حالات میں بیمردار بھدر ضرورت حلال ہیں ، ہمارے والد مالدار مل جائے ۔ ہمارے لئے ان حالات میں بیمردار بھدر ضرورت حلال ہیں ، ہمارے والد مالدار میں جائے ۔ ہمارے والد مالدار میں جو کی ہمارے والد مالدار میں بیمردار بھدر ضرورت حلال ہیں ، ہمارے والد مالدار میں بیمردار بھدر ضرورت حلال ہیں ، ہمارے والد مالدار میں بیمردار بھدر ضرورت حلال ہیں ، ہمارے والد مالدار میں بیمردار بھدر کے گئے ۔

امام ابن مبارک بین کرنمهایت متاثر ہوئے، اپنے خازن سے فرمایا. فی الحال زادراہ میں کیا باقی رہا ہے۔ اس نے عرض کیا ایک ہزار دینار۔ آپ نے فرمایا: ہیں دینار لے لو کہا پنے وطن مرد تک پہو نچنے کے لئے کافی ہیں اور یاقی ۹۸۰ دینار اس مظلومہ کو دو۔ اس سال ہمیں جج کے مقابلہ میں بیاعانت وامداد بہتر ہے اور وہیں سے واپس وطن تشریف لے آئے۔

جب ج کاموسم آتاتو این ساتھیوں ہے کہتے: تم میں امسال کون ج کو جاتا چاہتا ہے، جوارادہ رکھتا ہووہ اپنازادراہ میرے پاس لا کرجع کرلے تاکہ میں راستہ میں اس پرخرج کرتا چاہتا کہ میں راستہ میں اس پرخرج کرتا چلوں، لہذا سب سے دراہم و دنانیر کی تھیلیاں جمع کرتے ، ہرتھیلی پر اسکانام لکھتے اور ایک صندوق میں رکھتے جاتے۔

پھرسب کوساتھ کیکر نکلتے اورائے زادراہ کی نسبت زیادہ خرج کرتے ہوئے اکوساتھ کیجائے۔ بہاں کے کیجائے میں اللہ سے فارغ ہوتے تو پوچھے: تمہارے گھر والوں نے پچھ یہاں کے تخالف کی فرمائش کی ہے، جسکوجیسی خواہش ہوتی اکلوکی اور یمنی تحاکف دلواتے، پھر مدینہ منورہ حاضری دیتے اور وہاں بھی ایسا ہی کرتے۔

جب تمام حجاج کرام واپس ہوتے تو اعموا کے گھر واپس فرماتے اور خودا پنے گھر پہونچ کرمب کی دعوت کرتے ، جب دعوت سے فارغ ہوتے تو وہ صندوق منگا تے اور سب کو اعلی تعلیاں واپس فرماتے ، بیلوگ گھرول کواس حال میں واپس ہوتے کہ سب کی زبانوں پر ہدیہ تشکر ہوتا اور ہمیشہ آپ کے مدح خوال رہے۔

آپ کی نواز شات کا پیمالم ہوتا ، طرح کے لذیذ کھانے اور طوے ساتھ دہتے لیکن خور تیز دھوپ اور شدید گری میں روز و دار ہوتے اور لوگول کو کھلاتے پائے ساتھ لیجائے تھے۔
خور تیز دھوپ اور شدید گری میں روز و دار ہوتے اور لوگول کو کھلاتے پائے ساتھ لیجائے تھے۔
خلوص نیت پر بہت زور دیتے تھے ، آپ کے کا مدو کاس سے کتابیں مجری پڑی ہیں۔
ا ۱ اور میں آپ جہاو کے لئے روانہ ہوئے ، فتح و کا مرانی کے بعد والی آ رہے تھے کہ قصبہ سوس میں آ کو کیل ہوگئے اور چندایا می علالت کے بعد وصال ہوگیا۔

وریائے فرات کے کنارے ایک گاؤل 'نہیت' میں مدفون ہوئے ،آپ کا مزارم جع انام ہے۔
اسما تکڈ ہا: آپ کے اسما تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے ،ان میں سے چندمشا ہیر ہید ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ ،سلیمان تیمی ،حمید الطویل ، بحمی بن سعید انصاری ، سعد بن سعید
امام اعظم ابو حنیفہ ،سلیمان تیمی ،حمید الطویل ، بحمی بن سعید انصاری ، سعد بن سعید

انصاری، ابرائیم بن علیه، خالد بن وینار، عاصم الاحول، ابن عون عیسی بن طهمان، بشام بن عروه، سلیمان انجمش بسفیان توری، شعبه بن الحجاج، ادزاعی، ابن جریح، امام ما لک، لیث بن سعد، حیوه بن شریح، خالد بن سعید اموی، سعید بن عروبه، سعید بن افی الیب، عمر و بن میمون،

معمر بن راشد، وغير بم-

تلاغده: سغیان توری معمر بن راشد، ابواسحاق فزاری جعفر بن سلیمان ضعی ، بقید بن ولید ، دا و دبن عبدالرحمن عطار ، سفیان بن عیمینه ابوالاحوص فیسیل بن عیاض معتمر بن سلیمان ، ولید بن مسلم ، ابو بکر بن عیاش مسلم ، ابوابی مسلم ، ابوابی مسلم ، ابوابی مسلم ، ابوابی مهدی ، قطان ، اسحاق بن را بوری بن معین ، ابراجیم بن اسحاق طالقانی ، احمد بن محد مردوی اسمعیل بن ابان وراق ، بشر بن محد مردوی اسمعیل بن ابان وراق ، بشر بن محد مردوی ، سمعیل بن ابان وراق ، بشر بن محد مردوی ، سمعیل بن ابان وراق ، بشر بن محد مردوی ، سمعید بن سلیمان ، سلیمان مروزی - (۴)

#### امام محمر

نام ونسب: نام ، محمد کنیت ، ابوعبدالله والد کانام ، حسن ہے اور سلسله نسب یوں ہے۔ ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی ۔ شیبانی آ کچے قبیلہ کی طرف منسوب ہے ۔ بعض محققین کے نزویک رینسبت ولائی ہے کہ آ کچے والد بنوشیبان کے غلام تھے۔ آ کچے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا ، دمشق کے قریب حرسا کے دہے والے تھے ، بعد

آ بلے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا، دمشق کے قریب حرسا کے دہنے والے تھے، بعد میں ترک وطن کرکے شہر واسطہ آ گئے تھے۔

ولا دت و ملیم: آ کی دلادت ۱۳۲ه مین بمقام شهرداسطه (عراق) مین بوئی پیمرآ کے دالد نے کوفہ کوا پنامسکن بنایا اور آ کی تعلیم و تربیت کا آغازیباں ہی ہوا۔

چودہ سال کی عمر میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے مجلس میں آکرامام اعظم کے بارے میں سوال کیا ،امام ابو بوسف نے آپی رہنمائی کی آپ نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک تابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کرسوجائے ادرای رات فجر سے پہلے وہ بالغ ہوجائے تو وہ نماز دہرائے گا۔امام مجمد نے اسی وقت اٹھ کرایک گوشہیں نماز دہرائے گا۔امام مجمد نے اسی وقت اٹھ کرایک گوشہیں نماز پڑھی ۔امام اعظم نے بیدد کھے کر بے ساختہ فرمایا انشاء اللہ بیلڑکا رجل رشید ثابت ہوگا۔اس واقعہ کی بعد امام مجمد گاہے گا ہے امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے ، کم من تھے اور بے حد خوبصورت ، جب با قاعدہ تلمذی درخواست کی تو امام اعظم نے فرمایا پہلے قرآن حفظ کرو بجرآ تا۔ سات دن بعد بجرحاضر ہوگئے ،امام اعظم نے فرمایا پہلے قرآن حفظ کرو بجرآ تا۔ سات دن بعد بجرحاضر ہوگئے ،امام اعظم نے فرمایا : میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید حفظ کر کیا ہے۔امام اعظم نے ان کے والد سے کہا اس کے مرکے پھرآتا عرض کیا: میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔امام اعظم نے ان کے والد سے کہا اس کے مرکے بال منڈ وادولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور دیکئے لگا۔ ابونواس نے اس کے مرکے بال منڈ وادولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور دیکئے لگا۔ ابونواس نے اس کے مرکے بال منڈ وادولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور دیکئے لگا۔ ابونواس نے اس کے مرکے بال منڈ وادولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور دیکئے لگا۔ ابونواس نے

اس موقع پر بیاشعار کیے:۔

حلقوا راسہ لیکسوہ قبحا کی غیرۃ منھم علیہ و شحا کاں فی و جھہ صباح ولیل کی نزعوا لیلہ و ابقوہ صبحا لوگوں نے ان کا سرمونڈ دیا تا کہ ان کی خوبصور تی کم ہو، ان کے چہرہ میں سیح بھی تھی اور رات بھی، رات کو انہوں نے ہٹا دیا سیح تو پھر بھی یاتی رہی۔

آپ مسلسل چارسال خدمت ہیں رہے، پھرامام ابو بوسف سے پھیل کی۔انکے علاوہ مسعر بن کدام ،اوزاعی ،سفیان توری اورامام مالک وغیرہ سے علم حدیث ہیں خوب استفادہ کیا اور کمال حاصل کیا۔

خود فرماتے تھے: مجھے آبائی ترکہ سے تمیں ہزار درہم یادینار کے تھے جن میں سے آ آدھے میں نے نفت وشعر کی تحصیل میں خرج کرڈالے اور نصف فقہ معدیث کیلئے۔

اسما تنڈ ہ: آپ نے طلب علم میں کوفہ کے علاوہ مدینہ ،مکہ ،بھرہ ،واسط، شام ،خراسان اور بمامہ وغیرہ کے سیکڑوں مشائخ ہے علم حاصل کیا، چند مشاہیر کے نام یہ ہیں۔

امام اعظم ابوصنیفه، امام ابوبوسف ، امام زفر ، سفیان توری ، مسعر بن کدام ، ما لک بن مغول ،حسن بن عماره ، امام ما لک ، ابراجیم ، ضحاک بن عثمان ، سفیان بن عیمینه ، طلحه بن عمره ، شعبه بن الحجاج ، ابوال م ، امام اوز اعی ،عبدالله بن میارک ، زمعه بن صالح ،

تلافره: آ کے تلافرہ کی تعداد نہایت وسلنے ہے۔ چند سے ہیں۔

ابوحفص کبیر احمد بن حفص عجلی استاذ امام بخاری موی بن نصیر رازی ، ہشام بن عبیدالله رازی ، ابوسلیمان جوز جاتی ، ابوعبیدالقاسم بن سلام ،محمد بن ساعه ،معلی بن منصور ،محمد بن مقاتل رازی ، شیخ ابن جریر ، بحی بن معین ، ابوز کریا ، بحی بن صالح ،حاظی مصی ،بیام ، بخاری کے مقاتل رازی ، شیخ ابن جریر ، بحی بن معین ، ابوز کریا ، بحی بن صالح ،حاظی مصی ، بیام م بخاری کے شیوخ شام سے ہیں یعیسی بن ابان ،شداد بن حکیم ، امام شافعی جنکو آپ نے اپناتمام علمی سر مابیہ سونی دیا تھا جوا کیک اونٹ کا بوجھ تھا۔

ابوعبید کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محمد نے انکو پیچاس اشرفیاں ویں

ادراس سے پہلے بچاس روپے دے جکے تھے۔

ابن ساعد کا بیان ہے امام محمد نے امام شافعی کیلئے کی بارا پے اصحاب سے ایک ایک لا کھرو ہے جمع کر کے دیئے۔

امام مزنی فرماتے تھے ۔امام شافعی ہے منقول ہے کہ ایک د نعد میں عراق میں قرضہ کی وجہ ہے مجبوں ہو گیا ،امام محمد کومعلوم ہوا تو مجھے چھڑ الیا۔

یہ بی وجد تھی کہ امام شافعی امام محمد کی نہایت تعظیم وتو قیر کرتے اور واضح الفاظ میں احسانات کا اظہار کرتے تھے ،فرماتے۔

> فقہ کے بارے میں مجھ پرزیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے۔ حافظ سمعانی نے امام شافعی کا بیقول نقل کیا۔

الله تعالى نے دو مخصول كے ذريعه ميرى معاونت قرمائى سفيان بن عيدينه كے ذريعه

صدیث میں اور امام محمد کے ذریعہ فقہ میں۔

علامه كروري في امام شافعي كابيقول نقل كياكه.

ملم اوراسباب د نیوی کے اعتبار سے مجھ پرکسی کا بھی اتنا بڑا احسان نبیں جس قدرا مام

محمد کا ہے۔

آپے دوسرے عظیم شاگر داسد بن الفرات ہیں ، خصوصی اوقات میں آپ نے انکی تعلیم
و تربیت کی ۔ ساری ساری رات انکو تنہا لیکر جیٹے ، پڑھاتے اور مالی امداد بھی کرتے تھے ، جب
پڑھ لکھ کر فاضل ہو گئے تو امام محمد کی روایت سے امام اعظیم کے مسائل ، اور ابن قاسم کی روایت
سے امام مالک کے مسائل پر مشتمل ۲۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسد بید کھا ۔ علاء
مصر نے اس مجموعہ کی نقل لینا جا ہی اور قاضی مصر کے ذریعہ سفارش کی ، آپ نے اسکی اجازت
دیدی اور چڑے کے تین سؤکڑوں پر اسکی نقل کر ائی گئی جو ابن القاسم کے باس رہی ۔ بعد کے مدونہ خوں کی اصل بھی ہے، ہی اسد ہیں ہے۔

امام محرکے پاس مال کی اتنی فرادانی تھی کہ تین سومنیم مال کی نگرانی کیلئے مقرر تھے۔ لیکن

حالات فقہا ومحد مین آ ۔ بنے ابناتمام مال ومتاع محتاج طلبہ برخرج کردیا یباں تک که آ کیے پاس لباس بھی معمولی رو گیا

#### معمولات زندگی:

آپ راتول کوئیں سوتے تھے، کتابوں کے ڈھیر نگےر جے۔ جب ایک فن کی کتابوں ے طبیعت تھبراتی تو دوسرے فن کا مطالعہ شروع کردیتے تھے ،جب راتوں کو جاگتے اور کو کی مسئلة حل ہوجا تا تو فرماتے ، بھلاشا ہزادوں کو بیلذت کہناں نصیب ہو یکتی۔

امام شافعی قرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے آ کے یہاں قیام کیا، اور صبح تک نماز پڑھتا ر ہا ،کیکن امام محمد رات بھر پہلو پر لیٹے رہے اور مجھے ہونے پر یونمی نماز میں شریک ہو گئے۔ مجھے پیہ بات تھنگی تو میں نے عرض کیا ،آپ نے فرمایا: کیا آپ میں بھھ دے ہیں کہ میں سو گیا تھا نہیں میں نے کتاب اللہ سے تقریباً ایک ہزار مسائل کا استباط کیا ہے۔ تو آپ نے رات مجرا پے لئے کام كيااوريس نے بورى امت كيلئے۔

محمہ بن مسلمہ کا بیان ہے، کہ آپ نے عموماً رات کے تین حصے کردیئے تھے، ایک سونے كيليد ، ايك درس كيليد اورايك عبادت كيلي \_

تحسی نے آپ سے کہا: آپ سوتے کیوں نہیں ہیں ۔فرمایا: میں کس طرح سوجاؤں جبكه مسلمانوں كى آئىمىس ہم لوگوں پر بھروسەكر كے سوئى ہوئى ہیں۔

ا مام شافعی فرماتے ہیں:اگر میں کہنا جا ہوں کہ قر آن مجید محمد بن حسن کی لغت پراتر اہے تو میں بیہ بات امام محمد کی فصاحت کی بنیاد پر کہدسکتا ہوں۔ نیز یہود ونصاری ارام محمد کی کتابوں کامطالعہ کرلیں تو ایمان لے آئیں فرماتے ہیں : میں نے جس شخص ہے بھی کوئی مسئلہ پو جیھا تواس کی تیوری پریل آ گئے مگر امام محمد ہے جب بھی کوئی مسئلہ یو جھا تو آپ نے نہایت خندہ پیشانی ہے وہ مسئلہ مجھایا۔

امام احدین منبل ہے کسی نے یو جھا۔

یہ مسائل د ققد آ پ نے کہاں سے سیکھے تو فر مایا: امام محمد کی کتابوں ہے۔ ابن اکٹم نے سیجی بن صالح ہے کہا ،تم امام مالک اورامام محمد دونوں کی خدمت میں رہے ہو، بتاؤان دونوں میں کون زیادہ فقیہ تھا،تو آپ نے بلائر دد جواب دیا،امام محمد۔ رہے بن سلیمان کہتے ہیں۔

میں نے محمد بن حسن ہے زیادہ کوئی صاحب عقل ہیں ویکھا۔

جراً ت واستنقلال: امام محمر بے حد غیوراور مستقل مزاج تھے،اقتدار وقت کی آنکھوں میں آئیمیں ڈال کر گفتگو کرتے اور اظہار حق کے راہتے میں کوئی چیز ان کیلئے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ ایک د فعہ خلیفہ ہارون رشید کی آید پر سب لوگ کھڑے ہو گئے محمد بن حسن جیٹھے دے۔ پچھود ہر بعد خلیفہ کے نقیب نے محمد بن حسن کو بلایا ان کے شاگراورا حیاب سب پریشان ہو گئے کہ نہ جانے شاہی عمّاب ہے کس طرح خلاصی ہوگی۔جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تواس نے یو جھا کہ فلاں موقع برتم کھڑے کیوں نہیں ہوئے ،فر مایا کہ جس طبقہ میں خلیفہ نے مجھے قائم کیا ہے میں نے اس سے نکلنا پندنہیں کیا۔آپ کی تعظیم کیلئے قیام کرے اہل علم کے طبقہ سے نکل کراہل خدمت کے طبقہ میں داخل ہونا مجھے مناسب نہیں تھا۔ پھر کہا: آپ کے ابن عم لیعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض اس بات کو بسند کرتا ہو کہ آ دمی اس کی تعظیم کیلئے کھڑے رہیں وہ ا پنامقام جہنم میں بنائے ۔حضور کی مراداس ہے گروہ علماء ہے پس جولوگ حق خدمت اوراعز از شاہی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے وشمن کیلئے ہمیت کا سامان مہیا کیا اور جو جیٹھے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پڑمل کیا جوآ ہے ہی کے خاندان سے لی گئی ہے اور جس پڑمل کرنا آپ کی عزت اور کرامت ہے۔ ہارون رشید نے س کر کہا ہے کہتے ہو۔

عہدہ قضاء: امام ابو یوسف کوفقہ حنی کی تروت کا اوراشاعت کا بے حد شوق تھا وہ چاہتے تھے کہ ملک کا آئین فقہ حنی کے مطابق ہو۔ اس لئے انہوں نے ہارون رشید کی ورخواست پر قاضی القصاء (چیف جسٹس) کا عہدہ قبول کرلیا تھا، کچھ عرصہ بعد ہارون رشید نے شام کے علاقہ کیلئے امام محمد کو علم ہوا تو وہ امام ابو یوسف کے پاس محمد اوراعتذار کیا

اور درخواست کی کہ جھے اس آز مائٹری ہے بیجائے ،امام ابو یوسف نے مسلک حنی کی اشاعت کے چیز نظر ان سے اتفاق نہیں کیا۔وہ ان کو بحجے برکی کے پاس لے گئے بحجی نے ان کو ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔اس طرح مجبور ہوکر ان کو عہدہ قضاء قبول کرتا پڑا۔
حق گوئی و بے ہاکی:

امام محمداینے احباب اور ارکان دولت کے اصرار کی بڑاء پرعہدہ قضاء پر متمکن ہوئے۔ جتناع صدقاضی رہے بالگ نیسلے کرتے رہے لیکن قدرت کوان کی آن مائش مقصود تھی۔اس کی تفصیل میرے کہ بھی بن عبداللہ نامی ایک شخص کوخلیفہ پہلے امان دے چکا تھا۔ بعد میں کسی وجہ ے خلیفہ اس پر غضب ناک ہوا اور اس کول کرنا جا ہا۔ اینے اس ندموم نعل پر خلیفہ قضاۃ کی تا سید حابهتا تفاتا كداسك فعل كوشرى جواز كالتحفظ حاصل ہوجائے ۔خلیفہ نے تمام قاضوں كو دربار میں طلب كياسب نے خليفہ كے حسب منتا وقض امان كى اجازت ديدى ليكن امام محمہ نے اس سے اختلاف کیااور برملافر مایا بیکی کوجوامان دی جاچکی ہے دہ سیج ہے اوراس امان کوتو ڑنے اور پھی کے خون کی اباحت پرکوئی شرعی دلیل نہیں ہے لہذا اس کوئل کرتا کسی طرح جا تزنبیں ہے۔ انکی حق کوئی ہے مزاج شاہی برہم ہوگیالیکن جن کی نظر میں منشا الوہیت ہوتا ہے وہ کسی اور مزاج کی پرواہ نہیں کرتے ، دلوں میں اس تہار حقیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ مخلوق کی ٹارانسگی کو کھی خاطر میں تہیں لاتے۔امام محمداینے اس فیصلہ کے ردعمل کو قبول کرنے کیلئے تیار تھے۔ چنانجہ اس اظہار حق کی باداش میں ندصرف میر کہ آپ کہ عہدہ قضاء سے ہٹایا گیا اور افتاء سے روکا گیا بلکہ کچھ عرصہ كيليئة آپ كوقيد من بھى محبوس كيا كيا۔

عہدہ قضاء پر بھالی: امام محمد کے عہدہ قضاء سے سبکدوش ہونے کے بچھ عرصہ بعد ہارون رشید کی بیوی ام جعفر کوکسی جائیداد کے وقف کرنے کا خیال آیا اس نے امام محمد سے وقف نامہ تحریر کرنے کی ورخواست کی آپ نے فرمایا مجھے افتاء سے روک دیا گیا ہے اس لئے معذور ہوں۔ ام جعفر نے اس سلسلہ میں ہارون رشید ہے گفتگو کی جس کے بعد اس نے منصرف آپ کوافقاء کی اجازت دی بلکہ انتہائی اعز از واکرام کے ساتھ آپ کوقاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کردیا۔ تصانیف: اہام محمد کی تمام زندگی علمی مشاغل میں اگذری۔ آئمہ حنفیہ میں انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کیس مولا نا عبدالحی لکھنوی اور مولا نا فقیر محمد جہنمی نے لکھا ہے کہ انہوں نے نوسوننانو سے کتابیں لکھی ہیں اور اگر ان کی عمر وفاکرتی تو وہ ہزار کا عدو پورا کردیتے ۔ بعض محققین کا یہ بھی خیال ہے کی موضوع پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کو محتف عنوانات پر تقسیم کردیا جاتا ہے، جیسے کتاب الطہارة ، کتاب الصلوة ، کتاب الصوم وغیرہ پس جن لوگوں نے مقسیم کردیا جاتا ہے، جیسے کتاب الطہارة ، کتاب الصلوة ، کتاب الصوم وغیرہ پس جن لوگوں نے مال ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے ، بہر حال ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے ، بہر حال ان کی تصانیف کی جو تفصیل دستیاب ہوگی وہ اس طرح ہے۔

مؤطأا مام محد: حدیث میں بیام محمد کی سب ہے پہلی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر امام مالک سے سن ہوئی روایات کو جمع کیا ہے۔ بستان المحد ثین میں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی نے مؤطا کے سولہ نسخ ذکر کئے ہیں لیکن آج دنیا میں صرف دو نسخ مشہور ہیں۔ ایک امام محمد کی روایت کا مجموعہ جس کومؤطا امام محمد کہتے ہیں اور دوسرائی بن محمود کی کانسخہ جو مؤطا امام عالک کے نام سے مشہور ہے ۔ لیکن مؤطا امام محمد مؤطا امام مالک سے چند وجوہ برفوقیت رکھتی ہے۔

اولاً بیر کہ امام محمد بھی بن تھی سے علم حدیث میں زیادہ بصیرت اور فقہ میں ان سے بوجہ کرمہارت رکھتے تھے۔

ٹانیا: موطا کی روایت ہیں تکی بن تکی ہے متعدد جگہ خلطیاں واقع ہو کیں۔ چنانچہ خود ماکئی محدث شخ محمر عبدالباتی زرقانی نے انکے بارے میں لکھا ہے۔ فلیل الحدیث له او هام ، 'انکواکئر وہم لائق ہوئے تھے اور صدیث میں وہ بہت کم معرفت رکھتے تھے۔ اور امام محمد کے بارے میں ذہبی جیسے شخص کو بھی اعتراف کرنا پڑا، و کان من بحور العلم والفقه فویا فی ماروی عن مالك ' امام محمد علم کے سمندر تھے اور امام مالک سے روایت کرنے میں وہ بہت قوی

ٹالگا: مجی بن مجی کوامام مالک سے پوری مؤطا کے ساع کا موقع نیل سکا۔ کیونکہ جس

سال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سال امام مالک کا وصال ہوگیا۔اس وجہے وہ موطا امام ما لک میں احادیث' عن مبالك '' كے صيغہ ہے روايت كرتے ہیں۔ برخلاف امام محر کے كدوه تين سال سے زياده عرصه امام مالك كى خدمت بيس رہے اور موطاكى تمام روايات كا انہوں نے امام مالک سے براہ راست ساع کیا ہے، اس وجہ سے وہ '' احب رنسا مسالك " كے صيغہ كے ساتھ موطا میں احادیث روایت کرتے ہیں۔اس کتاب میں امام محد ترجمۃ الباب کے بعد سب ے سلے امام مالک کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔اور اگر مسلک حنی اس روایت کے مطابق ہوتو اس کے بعد 'ب ناحد' فرماتے ہیں اور اگر اس روایت کا ظاہر مسلک حنفی کے خلاف ہوتو اس کی توجیہ ذکر کر کے مسلک حنقی کے تائید میں احادیث اور آثار وار دکرتے ہیں اور بسا او قات دوسرے آئمہ فتوی کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں امام محمہ نے امام مالک کے علاوہ دوسرے مشائخ کی روایات بھی ذکر کی ہیں۔اس لئے بیر کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہونے کے بجائے امام محد کی طرف منسوب ہوگئی۔ موطا امام محد میں کل ایک ہزار ایک سو ای احادیث ہیں جن میں ایک ہزاریا تج احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور ایک سو چھتر دوسرے شیوخ سے۔ستر ہ امام ابوحنیفہ ہے اور جارامام ابو یوسف سے مروی ہیں۔اس کتاب کی بعض احادیث کے طرق اور اسانید پر اگر چه جرح کی گئی ہے لیکن ان کی <del>تا</del> ئیداور تقویت دوسری اسانیدسته بوجانی ہے۔

کتاب الآثار: حدیث میں میدام محمد کی دوسری تصنیف ہے۔ اس کتاب میں امام محمد نے احادیث سے زیادہ آثار کو جمع کیا ہے۔ غالبًا اسی وجہ سے آئی میتصنیف کتاب الآثار کے نام مشہور مولئی ۔ اس کتاب میں ایک سوچھا حادیث اور سمات سواٹھارہ آثار جیں۔ ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔

كتاب الحج:

اس کتاب میں بھی امام محمد نے احادیث کوجمع کیا ہے۔امام مالک اور بعض دوسرے علماء مدینہ سے امام محمد کوفقہی اختلاف تھا۔انہوں نے اپنے مؤتف کواحادیث اور آثار کی روشنی

میں ٹابت کرنے کیلئے اس کتاب کوتالیف کیا۔ اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے مدینہ منورہ کے کتب خانوں ہیںموجود ہیں۔

حدیث میں بھی اگر چدام محمد نے چند کتابیں تالیف فرمائی ہیں لیکن ان کا اصل موضوع فقد ہے، اوراس سلسلے میں انہوں نے اہم خد مات انجام دی ہیں ۔امام محرکی فقہی تصنیفات کی دوتشمیں کی جاتی ہیں ۔ایک ظاہر الروایة اور دوسری نوادر۔ظاہر الروایة امام محمد کی ان کتابوں کوکہاجاتا ہے جن کے بارے میں تو اتر سے ثابت ہے کہ امام محمد کی تصانیف میں یہ چھ کتا ہیں ہیں مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیرصغیراور سیرکبیر ۔اورنوادرایام محمد کی ان تصانف کو

کہاجا تاہے جن کاامام محر کی طرف منسوب ہوتا تو اتر ہے ثابت تہیں۔

مبسوط علم فقدمیں امام محرکی سب سے صخیم تصنیف ہے ، یہ کتاب چوجلدوں میں تین ہزار صفحات پر پھیکی ہوئی ہے۔اس میں دس ہزار سے زیادہ مسائل مذکور ہیں۔اس کتاب کے متعدد شخ ہیں مشہورنسخہ وہ ہے جوابوسلیمان جوز جانی ہے مردی ہے۔امام شافعی نے اس کو حفظ کر لیاتھا ۔ایک غیرمسلم اہل کتاب اس کو پڑھ کرمسلمان ہوگیا اور کہنے لگا کہ جب محمد اصغر کی کتاب ایسی ہے تو محمد اکبر کی کتاب کی کیاشان ہوگی۔ ( کشف الظنون ج ۲ص ۱۰۸۱)مصراور اسنبول کے کتب خانوں میں اس کے متعدد تکمی نسخے موجود ہیں۔

الجامع الكبير: فقد كے موضوع بربيامام محمد كى دوسرى كتاب ب،اس ميس مسائل تعهيه كودلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے۔ نیز اس کتاب کی عربی بھی بے صد بلیغ ہے۔ جس طرح بیا کتاب فقہی طور پر جحت سلیم کی جاتی ہے ای طرح اسکی عربیت بھی زبان وبیان کے اعتبارے جحت مانی جاتی ے۔اس کتاب کی متعدد شروح تکھی گئی ہیں حاجی خلیفہ نے پچاس سے زیاد واس کی شروح کا ذکر کیا ہے۔اس کتاب کے متعدد راوی ہیں ۔اور اس کے قلمی نسخے استنبول کے کتب خانوں میں

الجامع الصغير: فقد ميں امام محر كى يہ تيسرى تصنيف ہے اس كتاب ميں ١٩٣١مسائل ہيں جن میں سے دو کے سوایاتی تمام مسائل کی بنیاد احادیث اور آثار پر رکھی ہے باقی و ومسئلوں کو قیاس ے تابت کیا ہے۔ اس کماب کی وجہ تالیف بیہ ہے کہ اہام الدیوسف نے امام محرے فرمائش کی کہ وہ امام اعظم کے ان مسائل کو جمع کریں جوامام محد نے امام ابو پوسف کی وساطت سے ساع کئے ہیں۔ جب ریکتاب امام محمر نے لکھ کرامام ابو پوسف پر چیش کی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور باوجود اپی جلالت علمی کے سفر وحضر میں ہرجگہ اس کواینے ساتھ رکھتے تھے۔اس کتاب کے مسائل کی تین قشمیں ہیں ۔ بہل قشم ہیں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر امام محمد کی دوسری کتب میں نہیں ہے ۔ دومری متم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دوسری کتب میں ہے لیکن بیرتصریح نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے یانہیں، یہاں پراس بات کی تصریح کردی ہے۔ تبیسری قتم میں وہ مسائل ہیں جن کا محض اعادہ کیا ہے مگر وہ بھی تغییر عبارت کی وجہ سے افادہ سے خالی نہیں۔عہدہ قضاء کیلئے اس کتاب کا مطالعہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔اس کی تمیں ہے زیادہ شروح لکھی گئی ہیں ( کشف الظنون ج اص ٥٦١) متاخرين من سے ايك شرح مولانا عبدالحي سكھنوى نے لكھى ہے اوراس كے شروع ميں مبسوط مقدمہ 'النافع الكبيركن يطالع الجامع الصغير' كے نام ہے تحرير كيا ہے جس ميں اس كماب كى تمام خصوصيات اوراس كى شروح كا ذكركيا ہے۔ اکسیر الصغیر: علم فقہ میں امام محمد کی بید چوتھی تصنیف ہے۔امام اعظم نے اپنے تلا مُدہ کو سیر

ومغازی کے باب میں جو پچھالما کرایا بیاس کا مجموعہ ہے۔

السير الكبير - فقد كے موضوع بريدامام محمد كى يانچويں تصنيف ہے۔امام اوزاعى نے سيرصغير كا تعاقب کیااوراس کے جواب میں امام محد نے سیر کبیر کوتالیف کیا، سیر دمغازی کے موضوع پر بیہ ایک انتہائی مفید کتاب شار کی جاتی ہے۔اس کتاب میں جہاد دقبال اور امن صلح کے مواقع اور طرق بیان کئے ہیں۔غیرمسلم اقوام ہے مسلمانوں کے تعلقات ان کے حقوق وفرائض اور تنجارتی اورعام معاملات برسير حاصل بحث كى ب-اسلام كے بين الاقوامى نقطة نظر كو بجينے كيلئے اس کیاپ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

ميركتاب امام محركي انتهائي اجم اورادق كتاب شار جاتى ہے ، قوت استدلال اور دفت بیان کے اعتبارے بیکتاب انکی دیگر تمام کتب میں متازے ۔ ہارون الرشید کواس کتاب ہے اس درجہ دلچین تھی کہ اس نے اپنے دونوں لڑکوں امین اور مامون کوائر ، کا ساع کرایا۔ اس کتاب کی متعدوثر و حاصل ہوئی کی متعدوثر و ح لکھی جا چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت امام سرتھی کی شرح کو حاصل ہوئی میشرح مع متن کے حیدر آبادوکن سے جھپ چکی ہے۔

زیادات: ظاہر الروایۃ میں امام محمد کی یہ چھٹی تصنیف ہے جو کہ سیرصغیر سیر کیے تمدیح تھم میں ہے۔ کیونکہ سیر اور مواضع کہ جومسائل ان دو کتابوں میں رو گئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے تلمی نسخے استنبول کی لائبر بریوں میں موجود ہیں۔

فقد ہے متعلق امام محمد کی ان چھے کتابوں کو ظاہرہ الروابیہ کہا جاتا ہے۔ امام محمد بن محمد حاکم شہید متوفی ۱۳۳۴ ھے نے مبسوط جامع صغیر اور جامع کبیر ہے مکرد مسائل اور مطول عبارات کو حذف کر کے ایک مختصر متن تیار کیا اور اسکا نام "الکافی فی فروع الحقیہ" رکھا۔ ایک مرتبہ انہیں خواب میں امام محمد کی زیارت ہوئی فرمایا تم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے فقہا ، کو شمائل اور کسل مند پایاس لئے مطول اور کررامور کو حذف کر دیا۔ امام محمد نے جلال میں آکر فرمایا جس طرح تم نے میری کتابوں میں کانٹ چھانٹ کی ہے اللہ تعالی مند بایا ہی ہوامرد کے لئکر نے آپ کوئل کردیا پھر تمہاری بھی ایس آکر فرمایا جس طرح تم نے میری کتابوں میں کانٹ چھانٹ کی ہے اللہ تعالی تمہاری بھی ایس کی کانٹ چھانٹ کی ہے اللہ تعالی کہ تمہاری بھی ایس کی کانٹ چھانٹ کر دیا چھر تہا ہو کہ کے دو فکل کردیا پھر تم کے دو فکل کردیا پھر تم کے دو فکل کردیا پھر کے دو کیا۔ جنانچہ ایسانی موامرد کے لئکر نے آپ کوئل کردیا پھر آپ کے جسم کے دو فکل کر کے درخت پر لاکا دیا۔ حدائق حقیص میں

امام عاکم شہید کی الکافی کی متعدد علماء نے شروع کی سب سے زیادہ شہرت شمل الائمہ محمد بن احمد مزحی متوفی ۱۳۸۳ ھی شرح مبسوط کو عاصل ہوئی۔ یہ کتاب تمیں اجزاء پر مشتل ہے اور مصنف نے اس شرح کو قید خانے میں بغیر کی مطالعہ کے فی البدیہ الماکرایا ہے۔ فقد خفی میں یہ کتاب اصول کا درجہ رکھتی ہے اور ہدایہ وغیرہ میں جب مطلقاً مبسوط کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ بی مبسوط مرحمی ہوتی ہے۔

دیگر کتب:

ظاہرالروایۃ کےعلاوہ امام محمد نے فقہ کے مرضوع پرمتعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں جن کا احصاء مشکل ہے۔ چند کتابوں کا ذکر ہم ہدایۃ العارفین کے حوالے سے کررہے ہیں۔ (۱) الاحتجاج على ما لک (۲) الاکتماب فی الرزق المسطاب (۳) الجرجانیات (۳) الرقیات فی المسائل (۵) عقائد الشیانیه (۲) کتاب الاصل فی الفروع (۷) کتاب الاکراه (۸) کتاب الیسائل (۵) کتاب الاکراه (۸) کتاب الاس الیس (۱۲) کتاب الاوادر (۱۳) الحیل (۹) کتاب النوادر (۱۳) الحیل الیس الیس (۱۲) کتاب النوادر (۱۳) الکیسانیات (۱۲) مناسک الحج (۱۵) انواد الصیام (۱۲) البهارونیات اور بهت کی کتابیس سانحه وصال نام محمد نے اٹھاون سال عمر گزاری اور عمر کا بیشتر حصہ فقی تحقیقات اور مسائل سانحه وصال نام محمد نے اٹھاون سال عمر گزاری اور عمر کا بیشتر حصہ فقی تحقیقات اور مسائل کے استنباط اور اجتہاد میں گذارا۔ جب دوبارہ عہد و قضا پر بحال ہوئے اور قاضی القضاق مقرر ہوئے تو ان کوایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے ساتھ سفر پر لے گیا ، وہاں رہے کے اندر نبویا فی جھے ایک بستی میں آپ کا وصال ہوگیا۔ ای سفر میں ہارون کے ساتھ نحو کے مشہورا مام کسائل بھی تھے اور اتفاق سے ای دن یا دودن بعد ان کا بھی انتقال ہوگیا۔ ہارون الرشید کوان دونوں ائم فن کے وصال کا بے حد طال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آئے میں نے فقد اور نحود دونوں کو ''دے'' میں وضال کا بے حد طال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آئے میں نے فقد اور نحود دونوں کو ''دے'' میں وُن کر دیا۔

روایت ہے کہ بعد وصال کسی نے خواب میں و کھے کر بوچھا کہ آپ کا نزع کے وقت کیا حال تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت مکا تب کے مسائل میں ہے ایک مسئلہ پرغور کرر ہاتھا جھے کو روح نکلنے کی پچھ خرنہیں ہوئی۔

خطیب بغدادی نے امام محمد کے تذکرہ کے اخیر میں محمویہ نامی ایک بہت بڑے بزرگ
جن کا شارابدال میں کیا جاتا ہے، ہے ایک روایت نقل ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے محمد بن حسن کو
ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے
مجھ سے فرمایا اگر تمہیں عذا ہ و ہے کا ارادہ ہوتا تو میں تمہیں ہے کم نہ عطا کرتا، میں نے پوچھا اور
ابو یوسف کا کیا حال ہے فرمایا مجھ سے بلندورجہ میں ہیں۔ پوچھا اور ابو حضیفہ؟ کہا وہ ہم سے بہت
زیادہ بلندورجوں پر فائز ہیں۔ (۵)

### امام دا ؤ دطائی

تام ونسب: نام، داؤد - کنیت، ابوسفیان - دالد کا نام نصیر ہے - طائی کوفی ہیں اور فقیہ زاہد کے لقب ہے مشہور ہیں -

تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور بیس سال تک اکتماب علم میں مشغول رہے۔ارشد تلاندہ میں شار ہوتے ہتھے۔

عمادت ورباضت: حدیث و فقہ حاصل کرنے کے بعد تارک الدینا ہو گئے تھے، اہل تصوف میں سید السادات اور بے مثل صوفی مانے گئے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم رامی ہے بیعت ہوئے ، پوری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بے سروساماتی کے عالم میں گزاری ، زہد و قناعت کا بیعالم تھا کہ دراثت میں ہیں وینار ملے تھے جنکو ہیں سال میں خرج کیا۔

عطابن مسلم كہتے ہيں:

ہم جب آپ کے مکان پر آپ سے ملاقات کے لئے گئے توانے یہاں بچھانے کے لئے ایک چٹائی ، تکمیہ کے لئے ایک اینٹ ، ایک تھیلا جس میں خٹک روٹی کے چند کھڑے اور وضوکے لئے ایک ٹوٹا تھا۔

اسما مذه: امام اعظم ابوحنیفه، عبدالملک بن عمیر، اسمعیل بن خالد، حمیدالطّویل ، سعد بن سعید انصاری، ابن ابی کمیلی ، امام اعمش \_

"للا مُده: عبدالله بن ادريس، سفيان بن عيينه، ابن عليه، مصعب بن مقدام، اسحاق بن منصور

سلولى، امام وكيع ، ابونعيم، وغيرجم، -

وصال: ایک دن ایک صالح شخص نے خواب دیکھا کہ آپ دوڑ رہے ہیں۔ بوجھا کیا بات ہے؟ جواب میں ارشاد فر مایا: ابھی ابھی قید خانہ سے چھٹکارا با کر آ رہا ہوں، وہ صالح شخص بیدار ہواتوا سے پہتے چلا کہ حضرت امام داؤد طائی وصال فر ما چکے ہیں۔

ابونعیم نے آپ کا سنہ وصال ۱۲۰ ججری بیان کیا ہے۔لیکن ابن نمیرنے کہا کہ آپ کا وصال ۱۲۵ ھے۔

زیب عالم (۱۲۵) مادهٔ تاریخ سے اس تول کی تقدیق ہوتی ہے۔ (۲)

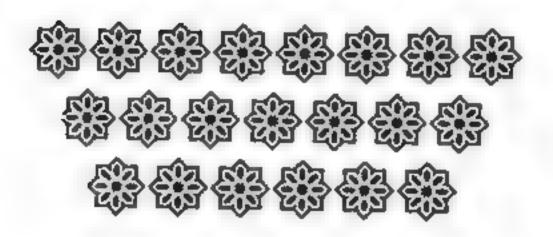

# فضيل بنءياض

نام ونسب: نام بنضیل والد کانام بویاض کنیت ابو علی ہے بھی ہر بوئی خراسانی ہیں۔ تعلیم وتر ہیت: ابتدائی تعلیم کے بعد بچھ عرصہ یونہی گزرااور پھر جوانی کے عالم ہیں امام اعظم ابوضیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تعلیم یائی۔ دیگر محد ثین سے علم حدیث حاصل کیا اور مسند حدیث بند کر کے مکہ مکر مدیلے گئے اور بیت اللہ شریف کی مجاورت اختیار فرمائی۔

واقعہ تو ہہ بفضل بن موی آ کی نوجوانی کا واقعہ یوں بیان کرتے میں کہ آپ ابیور داور سرخس کے درمیان راستہ میں ڈا کہ زنی کرتے تھے،جس سے لوگوں میں نہایت خوف و ہراس کا ماحول بیدا ہو گیا تھا۔

سی کراسکے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ کی طرف سے تلاوت قرآن کی آواز آئی ،انفاق سے اس دفت کو کی شخص اس آیت کی تلاوت کرر ہاتھا۔

الم يأد لمدين آمنوا ال تحشع قلوبهم لذكر الله \_

کیا ابھی ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ایکے دل خشیت رہائی اور ذکر الہی سے تنمور ہول۔

يرآيت سنتي بي اتر آئ وربارگاه خداد ندقد وس بيس عرض كيا:

يا رب! قدان\_

اےرب!ابوہ وفت آگیا۔

رات ایک و مرانہ میں گز ار دی، و ہاں آ ہے ایک قافلہ کے لوگوں کی گفتگوسی ، کوئی کہہ

رہا تھا، ابھی مہال سے کوچ کرنا چاہیے، دوسرا بولا؛ نہیں صبح تک یہیں تھمرو، اس علاقہ میں فضیل ڈاکو پھرتا ہے۔

خود واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے، میں نے دل میں کہالوگ بھے ہے اتنے خوف زوہ میں اور میں راتوں کومعاصی میں جتلار ہتا ہوں۔فوراْ تا ئب ہوااور واپس آیا۔

اسکے بعد شب بیداری، گریدوزاری آپ کامحبوب مشغلہ بن گیا۔ بدن پر دو کپڑوں کے علاوہ سامان و نیانہیں رکھتے تھے، آپ کے فضائل ومنا قب سے بیہی ہے کہ اصحاب صحاح سنہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ثقة صدوق صالح اور جمت تھے، محدثین آپ کی جلالت شان پر متفق ہیں۔

اسا مذه: امام اعظم ابوحنیفه، امام اعمش منصور، عبیدالله بن عمر، بشام بن حسان، یحی بن سعید انصاری، محمد بن اسحاق، لیث بن ابی سلیم، امام جعفر بن محمد صادق، اسمعیل بن خالد، سفیان بن عبینه، بیان بن بشر، وغیر جم۔

تلا مده: امام سفیان توری، بیاستاذ بهی بیل بسفیان بن عیبینه، عبدالله بن مبارک بیخی بن سعید قطان ،عبدالرزاق ،حسین بن علی انجعمی ، وغیر ہم۔

فضائل:عبدالله بن مبارك فرمات بين:

آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پر ہیزگار تھے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ فضیلت والذاب روے زمن پر کوئی دوسرانہیں۔

عبيداللدين عرقواريري في كها:

جن مشاركخ كومس نے ديكھا آپكوسب سے افضل بايا۔

خليفه بإرون رشيد كمتنة بين: ـ

امام ما لک سے زیاد خشیت الہی والا ،اور فضیل بن عیاض سے زیادہ تقوی والا بیس نے علماء بیس نہیں ویکھا۔

وصال: ١٨٧ه عن آب نے كم كرمه من وصال فرمايا، امام عادل (١٨٧) مادة تاريخ بـ (٧)

#### ابراہیم بن ادہم

نام ونسب: تام ،ابراہیم .. والد کا نام ،ادہم ۔اور دادا کا نام منصور ہے۔ تعلیم ونز بہیت:

ابندائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوصنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ۔ساتھ ہی دوسر ہے محدثین وفقہاء کی خدمت میں بھی حاضر رہے اور پھرمسند درس وتد رئیس کوزینت بخشی ۔

ينيخ المشائخ حضرت داتا كنج بخش جورى فرماتے ميں:

آب اپنے زمانہ کے بگانہ عارف باللہ اور سید اقران گزرے ہیں ،آپ کی ہیعت مضرت فضر علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والتسلیم ہے تھی۔ آخر عمر میں درس ویڈرلیس سے کنارہ کش ہوکر ہمدتن عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں غیرمسلم زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بینکڑوں گنا ہگار مسلمان آپ کے ہاتھ پر تائب ہوکر مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ تھے۔

وصال: آپ مجاہدین اسلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر جہاد کے لئے بلا دروم میں تشریف لے گئے اور بہاں ہی ۱۲۲ھ میں وصال فرمایا۔

اسها ملزه: امام اعظم ابوحنیفه بخی بن سعید انصاری سعید بن مرزبان ، مقاتل بن حبان ، وغیرہم۔

تلافده: امام سفیان توری، ایراجیم بن بشار، بقیه بن ولید شفق بلخی ، اوزاعی ، وغیره \_ محد ثین آپ گونقه دمامون نمیتے میں \_ (۸)

#### بشربن الحارث

نام ونسب: نام، بشر ـ کنیت ابونصر، والد کانام، حارث ـ اور دادا کانام عبدالرحمٰن بن عطا بن ہلال مروزی ہے ـ زاہروعارف باللہ تنصاور حافی لقب سے مشہور ہوئے ۔ تعلیم وتر بہیت:

اصل وطن آپ کامرو ہے، ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوصنیفہ کی بارگاہ میں زانو کے تلمہ کیا ، پھر دوسرے محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کرنے کے بعدز ہدوتصوف کی طرف مائل ہوئے ، مجاہدات وریاضات میں بلندشان کے حاص تنھے۔ اعمال واضاص میں حظ تام رکھتے ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض کے خاص صحبت یا فتہ تھے،اینے ماموں علی بن خشرم سے مرید تھے،اور علم اصول وفروغ میں بکتا و بے مثال تھے۔علوم وفنون کی تخصیل کے بعد مستفل بغدا دمیں سکونت اختیار کرلی تھی۔

اساتذه. امام اعظم ابوحنیفه و حمادین زید ، ابراهیم بن سعد فضیل بن عیاض امام مالک ، ابو بکر بن عیاش ،عبدالرخمٰن بن مبدی وغیر ہم ،

تلافده: المام احد بن عنبل، ابرائيم ترلي، ابرائيم بن باني، محد بن حاتم، ابوعيثمه وغير بهم -وصال: \_\_۲۲۷ هيكو بغداد بين وصال بهوا\_(٩)

#### شفيق بلخي

نام ونسب: نام شفیق کنیت،ابوعلی،والد کانام،ابرا تیم ہے۔از دی بلخی ہیں۔ اساتذہ:۔امام اعظم ابوحذیفہ کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اور امام ابو یوسف وامام زفر کی صحبت حاصل رہی۔

حفزت اسرائیل بن یونس اور عباد بن کثیر سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔انکے علاوہ خود آپ نے اسے اساتذہ کی تعداد ( • • کا ) بتائی ہے۔

تلا فرہ: حضرت حاتم اضم ، حمد بن ابان بنی اور ابن مردویہ آ کے مشہور تلا فرہ میں سے ہیں زہدو
ریاضت: آپ نے جس وقت تو کل وقناعت کے میدان میں قدم رکھا تو آ کے پاس تین سو
گاؤں کی زمینداری تھی ، لہذا سب فقراء میں تقسیم کردیئے حتی کی بوقت وصال کفن کیلئے بھی کچھ نہ
تھا۔ایک مدت تک حضرت ابراہیم بن اوجم کی صحبت میں رہاور طریقت کاعلم حاصل کیا۔
وصال: ختلان ، ترکستان جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور ۱۹۳ میں یہاں شہادت بائی۔ جم

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

#### اسدين عمرو

نام ونسب: نام ،اسد۔اور دالد کا نام۔عمرو ہے آپ امام اعظم ابوطنیفہ کے ان چالیس تلاندہ میں سے ہیں جو کتب وقواعد فقہ کی تدوین میں مشغول رہے ،امام ابو پوسف،امام محمدامام زفر اور امام داؤد طائی وغیرہم کی ظرح اکا برمیں شارہوتے ہیں۔

تمیں سال تک امام اعظم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ عبیدہ قضا: امام ابو بوسف کے وصال کے بعد ہارون الرشید نے بغداداور واسط کا قاضی مقرر کیا اورینی بٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کردیا۔

اور پن میں سے سے کہ بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جج کے لئے مکہ مکر مدروانہ ہوئے ، آنکھوں
سے معذور ہوجانے کی وجہ سے عہدہ قضا ججوڑ دیا تھا۔
"مال مذرو: ۔ امام احمرین عنبل ، محمر بن بکار ، اور احمر بن منبع آپ کے مشہور تلانہ وہیں ہیں۔ ۱۹ ھیا۔
مالا مالے میں وصال ہوا۔ (۱۱)



# وكيع بن الجراح

نام ونسب : نام، وكيع كنيت، ابوسفيان \_ والدكانام، جراح بن ليح بـ كوفى اور حافظ حديث

تعليم وتربيت:

ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اوراعلی مقام حاصل کیا۔

۔ ووسرے محدثین وفقہاء سے بھی اکتساب علم کیا،آ کیے شیوخ واسا تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے۔

چندمشاهیر به بین

اسما تذه: آ بیکے والد جراح بن بلیح ، اسمعیل بن ابی خالد ، عکر مد بن عمار ، بشام بن عروه ، سلیمان بن اعمش ، جریر بن حازم ، عبدالله بن سعید بن ابی جند ، معروف بن خربوذ ، ابن عون ، عیسی بن طبان ، مصعب بن سلیم ، مسعر بن حبیب ، بدر بن عثمان ، ابن جریح ، امام اوزاعی ، امام ما لک ، اسامه بن زیدلیثی ، سفیان توری ، شعبه ، ابن ابی لیلی ، حماد بن سلمه ، وغیر ، م

ملافدہ: تلاقدہ کی تعداد بھی بہت ہے، چند ریہ ہیں:۔

ا مام شافعی ، امام احمد بن صنبل ، ابن ابی شیبه ، ابوحیثمه حمیدی قعبنی ، علی بن خشرم ، مسدد ، محمد بن سلام پختی بن بختی غیشا بوری ، محمد بن صیاح دولا بی ، وغیر جم به

علم فضل:

محدثین آپی جلالت علمی پر متفق ہیں ، امام احمد بن شبل کا ایک مرتبہ امام دوری ہے کی حدیث پر فرکر اہ ہور ہا ہے تھا، امام احمد نے بوچھا؟ آپ بیصدیث کس سے روایت کرتے ہیں ، بولے: شابہ سے ، فرمایا: میں بیصدیث اس امام عالی شان سے روایت کرتا ہوں کہ آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی ان کامشل نہ دیکھا ہوگا۔ یعنی امام وکیج سے ۔ آپ ایٹ دور میں امام السلمین تھے۔ سے نہیں کہتے ہیں :

میں نے وکیج سے افضل کسی کوندد یکھا۔

نوح بن حبيب كمت بين:

میں نے توری معمر اور امام ما لک کود یکھا ہے لیکن امام وکیج کی طرح میں نے کسی کونہ پایا۔ سکتی بن اسم نے کہا:۔

میں نے امام وکیع کوسفر وحصر میں دیکھا،آپ ہمیشدروز ہ دارر بے اوررات میں بورا

قرآن پڑھ کیتے۔

وصال: آپ نے ۱۰ سال کی عمر پاکر ۱۹۵ھ میں وصال فرمایا ۔ کعبۂ اہل دین مادہ تاریخ وصال ہے۔ (۱۲)

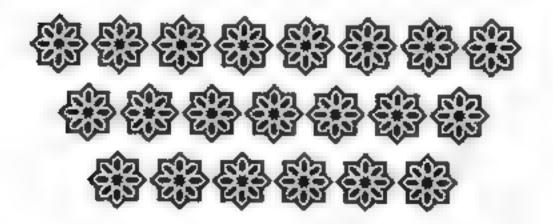

# يحيى بن سعيد قطان

تام ونسب: نام ، بحبی - کنیت ، ابوسعید - والد کا نام ، سعید بن فروخ ہے ۔ بیمی بھری ہیں اور قطان ہے مشہور ہیں -

لعليم وتربيت:

ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل ہوئے ،حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ،اور تہ وین فقہ کی مجلس میں رکن رکین کی حیثیت کے حامل رہے ،نقدر جال حدیث میں خوب نام کمایا اور مشہور نقادان رجال کے استاد ہوئے۔

آپ کے درس حدیث کا وقت عصر سے مغرب تک تھا، نماز عصر کے بعد منارہ مسجد سے
تکیدلگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد بن عنبل علی بن مدین ہنچی بن معین ، اور عمر و بن خالد
جیسے ائز فن کھڑ ہے ہو کر درس حدیث لیتے ،مغرب تک نہ وہ کسی سے بیٹھنے کو کہتے اور نہ کسی کی
جرائت ہوتی۔

فن رجال میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا، پھرائے تلاندہ نے ،اور پھرائے تلاندہ امام بخاری دامام سلم وغیرہ نے قلم اٹھا یا۔

ائمہ حدیث کا قول ہے کہ جسکو تھی قطان چھوڑ دینگے اسکوہم بھی چھوڑ دیں گے۔اس فضل و کمال کے باوجود ہمیشہ امام اعظم کی شاگر دی پرفخر فرماتے۔

امام احد فرمات بين:

میں نے بھی بن سعید قطان کامٹل نہیں دیکھا۔

علی بن مدین قر ماتے ہیں :۔

فن ر جال میں بھی قطان جیسا میں نے کوئی نہ دیکھا ،

بندار کہتے ہیں:

میں ہیں سال تک آ کی خدمت میں آتا جاتا رہا، میں نے بھی آپکو گناہ کرتے نہیں

زيكھا۔

کثیر محدثین آلی مدح وستائش میں رطب النسان ہیں اور آلیکو شقہ، ثبت ججت، اور

مامون كہتے ہيں۔

اسما تذه: امام اعظم ابوحنیفه بهلیمان تیمی جمیدالظویل ، اسمعیل بن ابی خالد، عبیدالله بن عمرو، بشام بن عروه ، بنیر بن حکیم ، امام ما لک، امام اوزاعی ، امام شعبه ، امام سفیان توری ، عثمان بن غیاث بن خیاث بن غروان ، قره بن خالد ، وغیر جم به وصال : ما شهر (۲۸) برس کی عمر یا کر ۱۹۸ هیس وصال بوا به (۱۳)

## حفص بن غياث

ٹام ونسب : نام، حفص کنیت، ابوعمر۔ والد کا نام غیاث بن طلق بن معاوہ بن ما لک بن حارث بن ثعیب ہے۔ نخی کوفی ہیں۔

تعليم وتربيت:

ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابو صنیفہ کے حلقہ درس میں داخل ہوئے ،ممتاز فضلاء اصحاب میں شار ہوتے ہیں اور تسوید فقہ حنی میں نمایاں رول ادا کیا۔امام اعظم ہے مسانیدامام میں بکثر ت احادیث روایت کرتے ہیں۔

ا مام اعظم نے جن اصحاب کو وجہ سر در اور دافع غم فر مایا تھا ریجی انہیں میں ہے ایک

يل-

وغيرتهم

محدثین آپ کو نقد مانتے ہیں، زمد دریاضت کا بیعالم تھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا تو

آپ کی ملکیت میں ایک درہم بھی ندتھا۔ آپ کو ف اور بغداد کے قاضی رہے۔
وصال: آپ کی ولا دت کا اھیں ہوئی اور ۱۹۴ ھیں وصال ہوا۔
اسما تلڈ ہی: آپ کی داداطلق بن معاویہ امام اعظم ابو صنیفہ، اسمعیل بن ابی خالد، ابو ما لک اشجعی،
سلیمان تبی ، عاصم احول بھی بن سعید انصاری ، ہشام بن عروہ ، امام اعمش ، امام تو ری ، امام جعفر
صادق ، ابن جرسے ، وغیر ہم ۔
تلا مُدہ: امام احمد بن ضبل ، اسحاق ، ابن ابی شیبہ ، تھی بن معین ، ابونعیم ، علی بن مدینی تن میں میں منظون نا ابونعیم ، علی بن مدینی قطان ،

### امام ما لک بن انس

تام ونسب : نام ، ما لک کنیت ، ابوعبدالله کقب امام دارالبحر قدوالد کا نام ، انس ہے اور سلم ونسب یوں ہے۔ ما لک بن انس بن ما لک بن انس ابی عامر بن عمر و بن الحارث بن غیمان بن خیمان الاسمی ۔

امام مالک کے پر داداابوعام رائس بن عمر وجلیل القدر صحابی تھے، غزوہ بدر کے سواتمام مشاہد میں شریک رہے۔ بزرگوں کا وطن بمن تھا۔ سب سے پہلے آ کیے پر دادا ابوعام ہی نے مشاہد میں شریک رہے۔ بزرگوں کا وطن بمن تھا۔ سب سے پہلے آ کیے پر دادا ابوعام ہی نے مدیندالنبی میں سکونت اختیار کی ، چونکہ بمن کے شاہی خاندان تھیر کی شاخ اصبح سے تعلق رکھتے تھے اور آ کیے مورث اعلی حارث اس خاندان کے شخ تھے، اس لئے ان کا لقب ذواصبح تھا، ای وجہ سے امام مالک اسمی کہلاتے ہیں۔

ولا دت و تعلیم : ۹۳۰ ه میں ولا دت ہوئی ، خلاف معمول شکم مادر میں تین سال رہے۔ بعض نے دوسال بیان کیا ہے۔ جائے مولد عدینة الرسول ہے۔

آپ نے جب آنگھ کھولی تو مدینہ منورہ میں ابن شہاب زہری پینجی بن سعیدانصاری ، زبیر بن اسلم ،ربیداورابوالزناد وغیرہم تابعین اور نبع تابعین کا آفاب علم وفضل نصف النہار برچک رہاتھا۔

آپ نے قرآن مجید کی قر اُت وسند مدینه منورہ کے امام القراء نافع بن عبدالرحمٰن منوفی ۱۲۹ ہے حاصل کی ۔ دیگر علوم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پر ود بعت تھے ، زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس سرمایہ کچھ نہ تھا ، مکان کی حجیت تو ڈکر اس کی کڑیوں کوفر وخت کر کے بھی کتب وغیرہ فریدی تھیں۔ اسکے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا ، حافظ نہایت اعلی ورجہ کا تھا، فرماتے ہے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کرایا اسکو بھر بھی نہیں بھولا۔

اسما تذہ: آکے اساتذہ میں زیادہ ترید ید کے بزرگان دین شامل ہیں ،امام زرقانی فرماتے ہیں ،آپ نے نوسو سے زیادہ مشائخ سے علم حاصل کیا۔ چند حضرات کے اساء میہ ہیں۔ زیدبن اسلم ، نافع مولی ابن عمر ، صالح بن کیسان ،عبدالله بن دینار ، یحیی بن سعید ، هشام بن عروه ،ابوب استحستیانی ،عبدالله بن ابی بکر بن حزم ،جعفرصادق بن محمه با قر ،حمید بن قیس كى بهل بن ابي صالح ،ابوالزبير كمي ابوالزيّاد ،ابوحازم ، عامر بن عبدالله بن العوام وغير جم تلا فده: تلافده ميں الحكے مشائخ معاصرين وغير بم سب شامل ہيں ،اس لئے كه آپ نے مستقل

مسكن مدينه منوره كوبناليا تھا ،لہذ ااطراف واكناف ہے لوگ يہاں آتے اور آپ ہے اكتماب

فیض کرتے ہمستفیدین کی فہرست طویل ہے چندیہ ہیں۔

ابن شهاب زهری به یحیی بن سعیدانصاری ،اوریزید بن عبدالله بن الهاد ، بیمشانخ میں

معاصرین میں سے امام اوز اعی ،امام توری ، ورقاء بن عمر ، شعبہ بن الحجاج ،ابن جریج ، ابراہیم بن طہمان ،لیث بن سعد ،اور ابن عیبینہ دغیر ہم ۔

يحكي بن سعيد القطان ، ابواسحاق فزاري ،عبد الرحن بن مهدي حسين بن وليد نميثا بوري ا مام شافعی ،امام ابن مبارک ،ابن وہب ،ابن قاسم ، خالد بن مخلد ،سعید بن منصور ، یحیی بن ابوب مصري اقتيبه بن سعيد الومصعب ز مرى امام محد

علم وصل : \_ آ یکے علم فضل کی شہادت معاصرین و تلا نمہ ہوغیر ہم نے دی ہے۔

ابومصعب زہری فرماتے تھے:

امام ما لك ثقة، مامون ، ثبت، عالم ، فقيه، حجمت وورع بين منتحبی بن معین اور محبی بن سعیدالقطان نے قرمایا:۔ آپ اميرالموشين في الحديث بير، \_ عبدالرحمٰن بن مبدی کا قول ہے۔

روئے زمین برامام مالک سے برحکر حدیث نبوی کا کوئی امانت دارہیں ۔ سفیان توری

ا مام حدیث بین امام سنت نہیں ، اوز اعلی امام سنت بین امام حدیث نہیں ، اور امام مالک دونوں ۔ کے جامع۔

امام اعظم قرماتے ہیں:

میں نے امام مالک سے زیادہ جلد اور سے جواب دینے والا اوراجیمی پر کھ والانہیں

ويكصابه

امام شافعی فرماتے ہیں:۔

تابعین کے بعد امام مالک مخلوق خدا کی جست تھے ،اور علم تین آ دمیوں میں دائر ہے۔

ما لك بن انس بسفيان بن عيدينه اليث بن سعد-

امام احمد بن منبل ہے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کی حدیث زبانی یاد کرنا جا ہے تو کس کی کرے ، فرمایا: مالک بن انس کی۔

امام بخاری نے اصح الاسانید کے سلسلہ میں قرمایا:۔

ما لك عن نافع عن ابن عمر -

بثارت عظمی امت مسلمہ کے لئے حضور اقدس مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بثارت آ کی ذات عرامی تھی۔

حضور نے قرمایا:

يوشك ان يضرب الماس اكباد الابل يطلبون العلم فلايحدون عالما اعلم من عالم المدينة \_

تریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور عالم مدینہ سے بڑھکر کوئی عالم نہ پائیں سے۔

المام عبدالرزاق اورامام سفيان بن عيينه نے فرمايا: اس حديث كے مصداق امام مالك

-0

عشق رسول \_ آن بکی شخصیت عشق رسالت سے معمور تھی ، مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں پیارتھا ،اس

حالات فقہا ومحد تین مقدس شہر کی سرز مین پر بھی کسی سواری پر نہ بیٹھے اس خیال سے کہ بھی اس جگہ حضور بیادہ چلے

درس حدیث کا نہایت اہتمام فرماتے بخسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے پھرخوشبولگا کرمند درس پر بیٹھ جاتے اور ای طرح جیٹھے رہتے تھے ،ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈیگ لگا تار ہا مگراس پیکرعشق ومحبت کےجسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا ، پورےانہاک واستغراق کے ساتھ اپنے محبوب کی دکش روایات اور دلنشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ جب تك درس جارى ربتاانكيشهى مين عوداورلو بان ڈالا جا تار ہتا۔

ا بتلاء: امام ما لک کا مسلک تھا کہ طلاق عمرہ واقع نہیں ہوتی۔ایجے زمانہ کے حاکم نے اس مسکلہ میں اختلاف کیا اور ان کوز دوکوب کیا ،اونٹ پرسوار کر کے شہر میں گشت بھی کرایا لیکن آپ اس حال میں بھی بلندآ واز سے ریاس کہتے جاتے تھے:

جو تحض مجھے جانتا ہے جانتا ہے اور جونہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن الس النجی ہوں ،اور میرامسلک بیہ ہے کہ طلاق مکرہ داقع نہیں ہوتی ۔جعفر بن سلیمان تک جب بیخبر پہو تجی تواس نے حکم دیا کہ اونٹ سے اتار کیا جائے۔

بعض نے قصہ یوں بیان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت کردی کدامام مالک آپلوگوں کی بیعت کوشیح نہیں سیجھتے ،اس پر اسکوغصہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑے لگوائے ،آپکو کھینچا گیا اور دونوں ہاتھوں کومونڈھوں سے اتر وادیا۔ان چیز دں ہے آپکی عزت و وقعت اورشهرت زیاده بی موئی به

حلم و ہرد باری: خلیفہ منصور جب حج کیلئے تر مین حاضر ہوا تو اس نے جعفر ہے امام ما لک کا قصاص لینا حیا ہا تھا مگر آپ نے روک دیا اور فر مایا ·

والله! جب مجھ برکوڑ اپڑتا تھا میں اسکوای وفت حلال ادر جائز کر دیتا تھا کہ اسکوحضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم سے قرابت ہے۔ وصال: یحی بن محی مصمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض وصال طویل ہوااور وفت آخر آپہونچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے علماء وفضلاء آپے مکان میں جمع ہوگئے تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ میں بار بارامام کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا۔ کہ اس آخری وفت میں امام کی نظر مجھ پر پڑجائے اور وہ نظر میری سعادت اخروک کا سبب بن جائے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ امام نے آئے صیں کھولیں اور جماری طرف متوجہ ہوکر فرماما:۔

الله تعالی کاشکرجس نے ہم کو بھی ہنسایا اور بھی رلایا ،اسکے علم سے زندہ رہے اوراک کے علم سے جان ویتے ہیں ۔اسکے بعد فر مایا: موت آگئی ،خدائے تعالی سے ملاقات کا ونت قریب ہے۔

عاضرین نے عرض کیا: اس وقت آپے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا: ہیں اس وقت الله والیا واللہ کی مجلس کی وجہ ہے بہت خوش ہوں ، کیونکہ میں اہل علم کو اولیا واللہ شار کرتا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیا علیم الصلو قروالسلام کے بعد علاء سے زیادہ کو کی شخص پیند نہیں ۔ نیز ہیں اس لئے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے ۔ اور میں اس لئے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے ۔ اور میں اس سلہ میں اپنی تمام مسائل کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں ۔ اس لئے کہ تمام فرائض اور سنن اور اسکی ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت سے معلوم ہو کمیں ۔ مثلا جی کا اتنا تواب ہے اور کو گئی شخص نہیں جان سکتا۔ اور زکو ق کا اثنا ، اور ان تمام معلومات کو مواحدیث کے طالب علم کے اور کو کی شخص نہیں جان سکتا۔ اور یہ بی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔

ی سیحی بن بحی مصمودی کہتے ہیں: اسکے بعدامام مالک نے حضرت رہید کی روایت بیان فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میں نے اب تک بیدوایت نہیں بیان کی ہے۔

حضرت رہید فرماتے ہیں کہ تم بخدا! کسی شخص کوتماز کے مسائل بتلا ٹاروئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے ہے۔ بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی البحص دور کر دیتا سوج کرنے ہے۔ افضل ہے ۔ اور ابن شہاب زہری کی روایات سے بتلایا کہ سی شخص کو دینی مشورہ دیتا سوغز وات میں جہاد کرنے ہے۔ بہتر ہے۔ اس گفتگو کے بعدامام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان

جان ا فریں کے سپر دکروی۔

ااریا ۱۳ ارزیج الاول ۱۹ کا هاکوآپ نے مدینه طبیبہ میں وصال فر مایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اولا دا مجاد میں تنین صاحبز اوے بحکمی مجمد ،اور احمد چھوڑے ،کس نے آپکی سند ولا دت اور سندوصال کو یول نظم کیا ہے۔

فخرالائمه مالك\_نعم الامام السالك مولده نحم هدى \_ وفاته فازمالك مولد محم هدى \_ وفاته فازمالك

مؤطاامام مالک

آپ نے متعدد کتب تصنیف فرما کی لیکن مؤطا آ کی مشہور ترین کتاب جو کتب خانہ اسلام کی فقہی ترتیب ید دوسری کتاب مجھی جاتی ہے۔اس کی تالیف وترتیب مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی ، کیونکد آپ کا قیام بمیشہ مدینہ منورہ ہی میں رہا،آپ نے جج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا باتی پوری حیات مبارکہ مدینہ یاک ہی میں گذاردی۔

امام شافعی نے اس کتاب کو دیکھے کر فرمایا تھا: کہ کتاب اللہ کے بعدروئے زمین پراس سے زیادہ سیج کوئی کتاب ہیں۔

امام ابوزرعہ رازی فن جرح وتعدیل کے امام فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص فتم کھالے کہ مؤطا کی تمام احادیث سیح ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا۔

امام مالک نے ایک لا کھا حادیث میں ہے مؤطا کا انتخاب کیا، پہلے اس میں دی ہزار احادیث بی اس میں دی ہزار احادیث بی رہ احادیث بی رہ احادیث بی کہ اس میں چھ سواحادیث باتی رہ احادیث بی سے موطا کا انتخاب کیا ہیں چھ سواحادیث باتی رہ گئیں۔ بعد ہ مراسل وموتوف اور اتوال تا بعین کا اضافہ ہے ۔ بعنی کل روایات کی تعداد ایک ہزار سات سوجیں ہے۔

لفظ موطا'' توطیہ'' کا اسم مفعول ہے جسکے معنی ہیں ، رونداہوا ، تیار کیا ہوا ، نرم وہمل بنایا ہوا۔ یہال بیسب معانی بطوراستعارہ مراد لئے ہیں۔ امام مالک خود فرماتے ہیں: میں نے اس کتاب کولکھ کرفقہاء مدینہ میں سر حضرات کے سما ہے ہیں کیا تو ان سب نے جھے اتفاق کیا لینی انظار وقیقہ سے روندا، لہذا ہیں نے اسکانام مؤطا رکھا۔ دوسرے انکہ نے وجہ تسمیہ میں ہے بھی فرمایا ہے کہ امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کر کے لوگوں کیلئے ہمل اور آسمان بنا ویا ہے اس لئے اسکومؤطاامام مالک کہتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کہتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کہتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کہتے ہیں۔ ہو گئے میں ، بستان الحمد ثین میں سولہ کا ذکر بالنفصیل ہے ۔ لیکن اس وقت امت کے ہاتھوں میں دو نسخے موجود ہیں۔ ایک یحی بن سحی مصمودی کا جومؤطا امام محمد سے شہرت یا فتہ اور عومؤطا امام محمد سے شہرت یا فتہ اور عام طور پر داخل نصاب ہے۔ (۱۵)

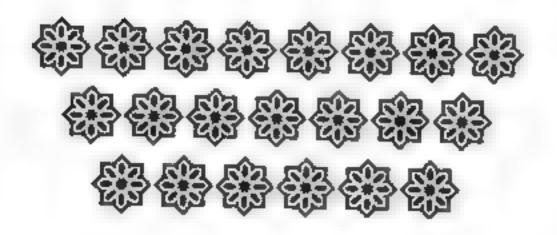

# امام شاقعی

نام ونسب: نام ،محد - كنيت ، ابوعبدالله - والدكانام ، ادريس ہے ،سلسله نسب بول ہے ، ابو عبدالله محد بن ادريس بن العباس بن علمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ماشم بن مطلب بن عبد مناف -

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داداحضرت ہاشم پرآپ کا سلسلہ نسب ماتا ہے لہذاآپ قرشی ہیں اور یوں ائمہ اربعہ ہیں آپکوا تمیازی حیثیت حاصل ہے۔

آپ کے دادا 'العباس' کے داداشافع سے جوصفار صحابہ سے بیں اورائکے والدحضرت سائب غزوۂ بدر کے موقع پراسلام لائے اور پیچضور کے ججازاد بھائی ہے۔

ولا دت وتعليم:

غزہ کے مقام پر ۱۵ ھیں آگی ولادت ہو گی ، کہتے جی فاس اس ان جس ول امام اعظم کا دصال ہوا۔

آئی والدہ حضرت فالممہ بنت میدامند بنی جیں حضرت حسن نتنی کی اِدِ تی اور سیدنا ا ، م حسن کی پر پوتی تخصیں۔

آ کے والد کا انتقال دوسال کی عمر ہی میں ہو گیا تھا۔ لہذا والدہ ما جدہ آپ کو صغری میں ہی وہاں سے مکہ لے آئیں اور آپ نے وہیں پر ورش پائی۔

س تميز سے بى علوم وفنون كى طرف توجه شروع كردى تقى ،ابتداء شعر،لغت اور تاريخ عرب كى طرف توجه تقى ،اسكے بعد تجويد قر اُت اور حديث وفقه كى تحصيل شروع كى۔ بارہ سال کی عمر تک پہو نیخے ہے پہلے مؤطا کو حفظ کرلیا تھا اور اسکے بعد امام مالک کی خدمت میں پہو نیچے اور ان پرمؤطا کی قرائت کی۔آپ علوم دیدیہ کی طرف اپنے رجحان کا واقعہ خوداس طرح بیان فرماتے تھے۔

علم فقد کی طرف توجہ: ایک دن میں ذوق و شوق سے لبید کے اشعار پڑھ رہاتھا کہنا گاہ تھے۔

آمیز غیبی آواز آئی ،اشعار میں پڑکر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جا کر فقد کاعلم حاصل کرو
فرماتے ہیں: میرے دل پراس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کرسفیان بن عیدند کی ورسگاہ
میں حاضری دی ،ایجے بعد مسلم بن خالد زنجی اور پھر مدینہ طیبہ حضرت امام ما لک کی خدمت میں
میں و شحا۔

اسما تنذ ہ:امام شافعی کا زبانہ حدیث وفقہ کے ائمہ کا نا درالشال دور ہے۔لہذا آپ نے اس زمانہ کے جلیل القدر محدثین وفقہاء ہے اکتساب علم کیا بعض کے اساء سے ہیں۔

ا مام سفیان بن عیبینه، امام مالک ، مسلم بن خالد زنجی ، ابراہیم بن سعد۔ اسمعیل بن جعفر ، محمد بن خالد جندی ، ہشام بن پوسف صنعانی ، امام محمد وغیر ہم۔

آپ کے اسا تذہ میں جن کا رنگ آپ پر غالب نظر آتا ہے وہ آخر الذکہ امام اعظم ابوصنیفہ قدس سرہ کے شاگر درشید امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ کیونکہ امام شافعی کی والدہ سے آپ نے نکاح کرلیا تھا اور اپنا تمام مال اور کتا ہیں امام شافعی کے حوالہ کر دی تھیں۔ امام محمد کی تصانیف کے مطالعہ سے بی آپ میں فقاہت کا ملکہ پیدا ہوا۔ اس فیصان سے متاثر ہوکر امام شافعی نے فرمایا: جو خص فقہ میں نام کمانا جا ہتا ہے وہ امام ابو صنیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استفادہ کردی ہیں۔

نيز فرماتين:

فتم بخدا! مجمع فقابت برگز نصیب نه بهوتی اگر میں امام محد کی کتب کا مطالعہ نه کرتا۔ جس شخص کا نقد میں مجمد پرسب سے زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ تلا غدہ: مدیث وفقہ میں آ کیے تلاغہ ہ کی فہرست کا احاطہ بیں کیا جاسکتا۔ چند معفرات سے ہیں۔ ا مام احمد بن طنبل ، امام حمیدی ،سلیمان بن داؤد ہاشی ،ابراہیم بن منذر جزامی ،ابراہیم بن خالد ،ابوثؤ رابراہیم بن خالد، رہیج بن سلیمان جنیدی ،حسن بن محمد بن صباح زعفرانی۔ مبارک خواب: امام شافعی فرماتے ہیں :

میں نے خواب میں حضرت علی کے اللہ تعالی وجہدالکریم کودیکھا کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور مصافحہ فر ماکر ایک انگشتری میرے ہاتھ میں پہنائی۔میرے ممحترم نے اسکی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ:

مصافی کرنے کا مطلب ہے کہ عذاب سے مامون رہو گے اور انگوشی پہنانے کی تعبیر سے کہ جہاں تک مول کے کا عبیر سے کہ جہاں تک مطلب کے نام کی شہرت ہے وہاں تک تمہارانام بھی مشہور ہوگا۔ بیت ہے کہ جہاں تک مولی علی کے نام کی شہرت ہے وہاں تک تمہارانام بھی مشہور ہوگا۔ بیٹارت عظمی:

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي حديث ياك ب:

اللهم اهد قريشا، فان عالمها يملأ طباق الارض علما الحديث -البي قريش كوسيدهي راه پر چلا، ان مين ايك عالم ايها بوگا جوطبقات زمين كوهم وعرفان

ہے بھردیگا۔

حافظ ابونعيم عبدالملك بن محمر كتي بين : اس حديث كے مصداق حضرت امام شافعي

علم فصل: امام احمد بن صبل نے فرمایا:۔

امام شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں جس طرح خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز بہل صدی کے۔

نيز قرماتے ہيں:

تنیں سال سے میری کوئی رات الیی نہیں گذری جس رات میں امام شافعی کیلئے میں نے دعانہ کی۔

حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں:

جس طرح علماء يهودهم علم عند بت عبدالقد بن سلام منفرد يتصاسى طرح علماء اسلام مين

امام شافعی منفرد ہیں۔

شاکل و خصاکل : امام شافعی طبعا فیاض سے ، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو تر بج و سے ، اسے ، اپنی ضروریا بیت کو تر بج و سے ، اسے مساتھ بے مدخلیق اور بامروت سے ۔ اگر کو کی شخص بھی محبت اور عقیدت اور توقع ندر کھتے ، اسکے ساتھ بے صدخلیق اور بامروت سے ۔ اگر کو کی شخص بھی محبت اور عقیدت سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذبیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس رکھتے بھی نہیں سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذبیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس رکھتے بھی نہیں سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذبیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس نے اشر فیوں کی شخص سے ، بار ہا ایسا ہوا کہ آپ فلیف ہارون رشید کی دعوت پر در بار میں گئے ، اس نے اشر فیوں کی شیمی میں دونوں ہاتھوں سے ان اشر فیوں کو تشیم کرتے ہوئے جلے سے ، بیمال تک کہ جب گھر ہی ہو نچ تو آپ کے پاس اس نذرانے میں سے ایک در ہم بھی نہیں شا۔

امام حمیدی فرماتے ہیں:

امام شافعی جب صنعاء سے مکہ مرمہ آئے تو آپ کے پاس دس بزار دینار تھے۔ آپ نے ایک دس بزار دینار تھے۔ آپ نے ایک جگہ خیمہ نصب کرکے قیام فر مایا ۔ لوگوں کو پہند چار تو مختلف اطراف سے بے شار لوگ ملاقات کیلئے حاضر ہوئے جن میں بہت سے لوگ ضرورت مند بھی تھے ، جب آپ لوگوں کی ملاقات سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس ایک دینار بھی باتی نہیں تھا۔

مرنی کہتے ہیں:

میں نے امام ٹ فی سے بردھکر کوئی فیاض شخص نہیں دیکھ ، ایک شب میں ان کے ساتھ مسجد سے انتے کھ رتک آیا ، میں کی شری مسئلہ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ استے میں ایک غلام آیا اور کہنے لگا میرے آقائے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ تھی نڈ دی ہے ، آپ نے تھیلی دکھ لی تھوڑی در بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا: میری بیوی کے ہاں بچہ بیدا ہوا ہے اور ہما دے پاس بچھ نیس میری بیوی کے ہاں بچہ بیدا ہوا ہے اور ہما دے پاس بچھ نیس میری بیوی کے ہاں بچہ بیدا ہوا ہے اور ہما دے پاس بچھ نیس میری بیوی ہے ہاں بید بیدا ہوا ہے اور ہما دے پاس بچھ نیس میری بیوی ہے ہاں بید بیدا ہوا ہے اور ہما دے پاس بچھ نیس میری ہے ہوئی اٹھا کرا ہے دیدی۔

زهد وتفوى: على وجابت اورنقبي منانت كرساته عبادت ورياضت اورزهد وتفوى ش بحي

التياز حاصل تقاليعض واقعات توخرق عادت اوركرامت معلوم ہوتے جيں۔

ربيع بن سليمان كبته بن:

اہام شافعی رمضان کے نوافل میں ساٹھ مرتبہ قرآن عظیم پڑھتے تھے، عام ایام میں وہ رات کے تین حصہ کرتے ، پہلے حصہ میں تصنیف و تالیف ، دوسرے میں نوافل اور تیسرے میں آرام فرماتے۔

ايرائيم بن محمر كا تول ب:

میں نے امام شافعی سے عمد وکسی شخص کونماز پڑھتے نہیں ویکھا۔ آپی نمازمسلم بن خالد کی نمازمسلم بن خالد کی نماز کے مشابیتی ،اورائلی مسلم بن جرتج کی نماز کے مماثل ،اورائلی عطاء بن الی رباح ،اور انگی عبداللہ بن زبیر ،اورائلی ابو بکرصد ایق ،اورائلی حضوراقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے مماثل تھی۔

خوف الهی اورخشیت ربانی سے لرزہ براندام ہوجاتے تھے۔ تصنیف و تالیف: امام شانعی کی زندگی کا اکثر حصہ درس و تدریس علمی مباحث ،مسائل کے اشنباط اورا فقاء وغیرہ میں گذرا،اسکے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پرتصنیف و تالیف کی گراں قدرخد مات انجام دی ہیں۔

عبد الرحمان بن مہدی نے امام شافعی سے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی کتاب تصنیف فرمادیں جس میں قرآن عظیم کے معانی معتبرہ ،احادیث اوران کے ساتھ اجماع اور نائخ ومنسوخ کا بھی بیان ہو۔ آپ نے عنفوان شاب میں کتاب الرسالہ کے نام سے ایک کتاب کہی جو مذکورہ بالاتمام مقاصد پر مشتل تقی ۔

فن حدیث میں ایام شافعی کی روایات کو کتاب الام اور کتاب الهمبوط میں ان کے تلافہ و جمع کیا ہے۔ تلافہ و جمع کیا ہے۔ لیکن جو کتاب امام شافعی کی روایات کی جامع ہے وہ مسندشافعی ہے۔ یہ کتاب ان احادیث مرفو عد کا مجموعہ ہے جنہیں امام شافعی خود اپنے تلا فہ و کے سامنے بیان کرتے تھے۔ امام شافعی کی بعض روایات کا الوا العباس محمد بن یعقوب اسم نے رہتے بن

سلیمان مرادی ہے سارع کر کے ان کو کہا ب الام اور میسوط کے شمن میں جمع کر دیا تھا۔ ابوالعباس اصم نے ان تمام روایت کو ایک جگہ ترقع کر کے جموعہ کا نام متدشافعی رکھ دیا ہے۔
وصال: مزنی کہتے ہیں جب امام شافعی کے وصال کا وقت قریب آیا تو ہیں ان کی خدمت میں حاضرتھا، ہیں نے عرض کیا: کیا حال ہے؟ فرمایا: دنیا ہے کوچ اور احباب ہے جدائی کا وقت ہے ، موت کا پیالہ پیش ہوا چا ہتا ہے اور نتیجہ اعمال نکنے والا ہے ، عنقر یب انڈرب العزت کے دربار میں صاضری ہوگی ، کون جانے گی۔
میں صاضری ہوگی ، کون جانے کہ میری روح کدھر لیجائی جائے گی۔
آب اس وقت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھ دے ہتے۔
آب اس وقت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھ دے ہتے۔
تعاظمنی ذنبی فلما فرنته ہملاً بعفو ک رہی کان عفو ک اعظما۔

میرے گناہ بہت بڑے ایک میں تیری رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو وہ میرے علامی کا معلومی اور وہ میرے علامی کی اور معلوم ہوتی ہے۔ گناہ وں کی نسبت کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

آپکاوصال ۱۳۰۰ر جب ۲۰۵۰ هشب جمعه بعد نمازمغرب بوااور مزار مبارک مصرک شهر قرافه میں ہے۔(۱۲)

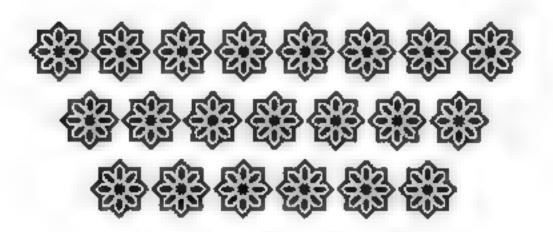

# امام احمد بن عنبل

ٹام ونسب : نام ،احمر \_کنیت ،ابوعبداللہ \_ والد کا نام ،حمد ہے \_سلسلہ نسب اس طرح ہے – ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلا لی بن اسد بن ادر پس بن عبداللہ اللہ اللہ بلی الشیبانی ثم المروزی ثم المافد ادی \_

ولاوت وتعلیم: آپ کے والد محمد بن طنبل مرو سے بغداد آ کرا قامت پذیر ہوئے اور آپ کی ولادت ماہ رہیج الاول ۲۲۴ھ بغداد میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم کے بعد سب سے پہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضری دیا کرتے سے کیے اور پندرہ سال کی عمر میں احادیث کا سائ کرنے کیلئے مے اور میں بعد ہیں بغداد کے مشہور شیخ بیٹم کی خدمت میں حاضری دی۔ اس سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے ، امام احمر کوان کا علم ہوا تو ان کی مجلس میں پہو شیچ ، وہاں پہو نج کر معلوم ہوا کہ وہ طرطوں جا بچے ہیں۔ اس کے بعد وہ بغداد واپس نہیں آئے اور دوسال بعدان کا وہیں وصال ہوگیا۔

امام بیٹم کی وفات کے بعد آپ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بھرہ، شام، بمن اور جزیرہ کے مشائخ وفت سے ساع حدیث کیا۔ اسما تذہ: آپ نے علم حدیث مندرجہ ذیل مشاہیر وفت سے حاصل کیا۔

بشرین مفصل ، اساعیل بن علیه ، سفیان بن عیبید، جرید بن عبدالمجید ، یخی بن سعید افطان ، ابو دا ؤ دطیالسی ، عبدالله بن نمیر ، عبدالرزاق علی بن عیاش خمصی ، امام شافعی ، معتمر بن سلیمان ، بیتم ، ابرا بیم بن سعد ، عباده بن عباداور یخی بن زائده وغیر جم - تلافدہ: آپ کا زمانہ درس ویڈ رئیس نہا ہے۔ ابتلاء آزمائش کا دور ہے گر جبر واستبداد کی زنجیریں میں آپ کا داستہ ندروک سکیس آپ کے تلافدہ اور مستنفیدین کی فہرست نہایت طویل ہے چندا ساء میہ ہیں:

امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، اسودین عامر، شاذ ان، این مبدی۔ ساتھ بی آپ کے اسما تذہ نے بھی آپ سے ساع حدیث کیا ہے، ان میں امام شافعی، ابوالولید، عبدالرزاق، وکیع بیجی بن آ دم، یزید بن ہارون نہایت مشہور ہیں۔

نیز ا کابر محدثین میں قتیبہ بن سعید، داؤدین عمرو،ادر خلف بن ہشام نے بھی آپ سے ساع کیا ہے۔اورمعاصرین میں بھی بن معین علی بن مدینی ،حسین بن منصور ، زیا دین ابوب ، ابوقدای سرحسی محمد بن رافع محمد بن یجی اوراحمد بن ابی حواری بھی آپ کے تلافدہ سے ہیں۔ باتی حلامدہ میں اپ کے دونوں صاحبز اوے عبداللہ اور صالح اور ان کے علاوہ ابو بکر اڑم ،حرب کر مانی ،بھی بن مخلد جنبل بن اسحاق اور شاہین وغیر ہم کثیر محدثین شار ہوتے ہیں۔ ا بتلا و آخر مالنش: ۳۱۲ هـ انتم<sup>مسلم</sup>ين اورمقتذايان قوم كيليّه انتبائي صبر آز ما سال نقاء اي سال عباسى خلفاء كے ایک خلیفه مامون رشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدہ کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدہ کو پھیلات ہا۔ کا او میں اس نے بغداد میں اینے تائب اسحاق بن ابرائيم معتزى كولكها كالله تعالى قرآن من فرماتا ب، انا جعلناه قرانا عربيا ، اس آيت من الله تعالیٰ نے قرآن کومجعول قرار دیا اور جومجعول ہووہ مخلوق ہے۔لہذا جومخص قدم قرآن کاعقیدہ ر کھتا ہے اس کاعقیدہ قرآن مجید کی نص صرح کا انکار ہے۔تم بغداد کے تمام علماءاور مقتدرلوگوں کو جمع کرواوران پر میعقیدہ چیش کروجو مان لے اس کوامان دواور جو نہ مانے ان کے جوابات لکھ کر مجھے بھیج دو۔ بہت ہے سر کر دہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر خلق قرآن کاعقبیدہ قبول کرلیا۔امام احمد بن عنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوا اور پچھنہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون رشيد كولكه كربيجا، مامون رشيدنے جواب لكما، جو تحص عقيده خلق قرآن سے

موافقت نه کرے اس کو درس اور افتاء ہے روک دو۔

پچھ عرصہ بعد مامون رشید نے قاضی بغداد کولکھا جولوگ عقیدہ خلق آن سے موافقت نہر ہیں ان کوقید کر سے ان کوقی ورشان کولل کر دو۔ اگر خلق قرآن کا اقرار کرلیں تو تھیک ورشان کولل کر دیا جائے۔ اس دھمکی سے مرعوب ہو کرا حمد بن خبل بچھ بن ٹوح اور قوار میری کے سوابغداد کے تمام علماء نے خلق قرآن کا اقرار کرلیا۔ قاضی کے تکم سے امام احمد وغیرہ کوقید کر کے مامون کی طرف بججوادیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر مکوارا ٹھا تا ، سیف قضائے خوداس کا کام تمام کردیا۔

امام احد کے شاگر داحد بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے تھم پر جھے اورامام احمد بن خلبل کو کہ خلیفہ گرفتار کرکے اسکے پاس لے جایا جارہا تھا، راستہ ہیں امام احمد بن خلبل کو یہ خبر میہونچی کہ خلیفہ ماموں رشید نے تشم کھائی ہے کہ اگر احمد بن خلبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ انکو اور اسکے شاگر دکو مار مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام احمد نے آسان کی طرف سرا ٹھا کر کہا۔ اے اللہ آئے اس فاجر کو یہاں تک جرائت ہوگئی ہے کہ بیہ تیرے اولیاء کو للکار تا ہے۔ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو تو ہم ہے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا ایک تبائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ علوق ہے تو تو ہم ہے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا ایک تبائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپائی ووڑتے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبد اللہ تم واقعی سے جواور قرآن غیر مخلوق ہے جشم بیای ووڑتے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبد اللہ تم واقعی سے جواور قرآن غیر مخلوق ہے جشم بیان ووڑتے ہوگیا۔

۲۱۸ هیں مامون رشید ہلاک ہوااور اس کا بھائی معتصم باللہ بن ہارون رشید تخت

عکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبالنے

کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج کی پہلے مختلف جیلوں سے امام احمد کو اعتزال کی طرف ماکل کرنے

کی کوشش کر تار ہا۔ بالا خر ۲۲۰ هیں اس نے امام احمد بن حنبل کو در بارخلافت میں طلب کیا۔ بیدہ

زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر ۴۵ سال کی ہوچکی تھی۔ شباب رخصت ہوچکا تھا اور ان کا جمم

بڑھا ہے کی سرحد میں داخل اور نجیف ونزار تھالیکن اعصاب فولا وکی طرح مضبوط اور توت ارادی

چٹان سے کہیں زیادہ رائے تھی۔

چٹان سے کہیں زیادہ رائے تھی۔

خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔امام احمد کا بنیادی نکتہ بیتھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اگر ریہ حادث ہوتو اللہ تعالیٰ کی ذات کل حوادث بن جائے گی اور بیہ محال ہے۔خلیفہ ہے امام احمد کی اس ولیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالاً خرمعتز لی قاضی اور اس ے حواری معتزلی علماء نے کہا کہ ہم فتوی دیتے ہیں کہ اس مخص کا خون آپ پر مباح ہے۔ آپ اس کولل کردیں۔ خلیفہ نے جلا د کو بلایا اور اس ہے کہا کہ احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ ا یک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے شل ہوجاتا تو دومرا جلاد آجاتا اس طرح باربار

جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن طبل صبر واستفامت سے کوڑے کھاتے رہے۔

اس فتنه میں جارعلاء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ دوسرے محمد بن نوح بن میمون که انکاانقال راسته بی میں ہوگیا تھا۔ تیسر ہے تیم بن حماد خز ای ، ان کا انقال قید خانه میں ہوا۔ ابو یعقوب بویطی ، انکاد صال بھی تید خانہ میں ہوا، چوتھے احمد بن نصر خز اعی۔

امام احد بن حتبل کو جب کوڑے مارے جارہے منصفواسی اثنا میں ضرب شدید کی وجہ ے آپ کا ازار بند ثوث کیا ،قریب تھا کہ بے ستری ہوجاتی ،آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی ، ياغياث استغشين ، يااله العالمين ، توخوب جانتا ہے اگر ميں حق پر جوں تو ميہ <sub>ب</sub>ي پر دہ پوشي فر ما۔ فور أ آب كاياجامداين جكدرك كيا-

دارالخلافت سے اسحاق بن ابراہیم معتزلی کے مکان پرلائے مجئے تو آپ روزہ وارتھے ۔ کمزوری بہت تھی ،لہذا کھانے کیلئے ستو وغیرہ لائے مسے کیکن آپ نے روز ومکمل فر مایا۔ظہر کی نماز وہیں ادافر مائی ، قاضی ابن ساعدنے کہا آپ نے تمازخون آلودجسم وکپڑوں میں پڑھ لیا؟ فرمایا: حعزت عمرنے بھی ای حالت میں نماز پڑھی تھی۔ بینکر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ فضل وكمال:

آ کے علم فضل ،زھد وتقوی ،اور ابتلاء وامتخان میں استفقامت پر ان کے زمانہ کے ا کا بر معاصرین اورمعتقدین نے بے بتاہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں:

میر، نے دوسوہ اہرین علم سے استفادہ کیالیکن ان میں امام احد کے شل کوئی ندتھا۔وہ کمیں عام و نیادی کلام نہیں کرتے ، جب گفتگو کرتے تو موضوع بخن کوئی علمی مسئلہ ہوتا۔
حافظ ابوزر عد کہتے ہیں: امام احمد علم فن میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔

تنبیہ بن سعید کہتے ہیں: اگر امام احمد بن صنبل کا زمانہ امام مالک ،سغیان ووری اوراوزای کا زمانہ امام مالک ،سغیان ورکی اوراوزای کا زمانہ ہوتے تو دنیا سے تعوی اٹھ ما اوراوزای کا زمانہ ہوتے تو دنیا سے تعوی اٹھ ما تا۔

اسحاق بن راهویه کہتے تھے ،اگر اسلام کی غاطر امام احمد کی قربانیاں نہ ہوت**یں تو آج** ہمار ہے سینوں میں اسلام نہ ہوتا۔

ابوعبدالله بجستانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم معلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ، بو چھاحضورہم اس زمانہ میں کی افتداء کریں ، فرمایا : احمد بن عنبل کی۔ امام مزنی کہتے ہیں ، آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسوا حسنہ کانمونہ تھی ہلال بن معافی کہتے ہیں : الله تعالیٰ نے اس امت پر چار عظیم شخصیتوں کے ذریعہ احسان فرمایا : امام شافعی ، ابوعبید ، بحی بن معین ، احمد بن صنبل ۔

آ کے استاد بھی بن سعید قطان فر ماتے تنے ۔ بغداد بیس جولوگ آئے سب جیر ہا مجھے احمد بن ضبل زیادہ محبوب ہیں۔

ز مدو تفوی: آیکے زمروتفوی کی متعدد مثالیس گذریں ، شان استغناء کابی عالم تھا کہ آیکے استاذ امام عبدالرزاق نے چھے رقم آپکی ناداری کے زمانہ بس بھیجی تو آپ کے غیور معمر نے لیتا گوارہ نہ کی اورخود محنت ومشقت کر کے اپن ضرورت پوری فرمائی۔

حسن بن عبدالعزیز کوایک لا کا دیتار دراشت سے ملے ،اس نے ان میں سے بین ہزار دیتارا کی خدمت میں پیش کئے ادر عرض کیا کہ بیر مال حلال ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا ئیں ادرا پنے عیال پرخرج کریں ،لیکن آپ نے یہ کہکر دیتار داپس فرمادیے کہ مجھے انکی ضرورت نہیں۔ علمی اور نظری مصروفبات کے باوجود آپ عبادت میں قدم رائٹ رکھتے تھے، آپ کے صاحبزاوے بیان کرتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں تین سوٹوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ نوافل میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ نوافل میں قرآن پڑھے اور سات راتوں میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔
آپ کو بھی قلاش کیا جاتا تو آپ یا تو مسجد میں ملتے ، یا نماز جنازہ میں ، یا کی مریض کے یہاں عیادت میں۔

محبت رسول سے قلب وسینہ معمور تھا ، آپ کے صاحبز او سے عبدالقد بیان کرتے ہیں ،
کہ آپکے پاس حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک تھا ،اس مقدس بال کو
ہونٹوں پر رکھ کرچومتے اور بھی آنکھوں سے لگاتے ، جب بھی بیار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر
اس کا غسالہ یعتے جس سے شفا حاصل ہوتی۔

آپ ستجاب الدعوات تھے الوگ کٹرت سے دعا کیلئے آپی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ خوبصور تی سے ٹال بھی دیتے تھے۔

علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی ایا جے مال کیلئے دعا کرانے حاضر ہوا ،فر مایا ،ہم خود دعا کے جناح میں ان سے کہنا ہمارے لئے دعا کیا کریں ، میں گھرواپس آیا تو دیکھا والدہ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل پھر دہی ہیں۔

وصال: آپ ابتلاء وآز مائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے بطق خدا کوفیف پہونچاتے رہے ،کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوں کرتے تھے الیکن عبادت ورباضت میں منتقیم اور درس وقد رئیں میں ہم تن مصروف رہے۔

۱۱۲ رائع الاول ۲۲۷ ہے بروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا: یہ معتصم کے بیٹے واثق باللہ کا زمانہ تھا محمد بن طاہر نے اپنے دربان کے ہاتھ کفن کیلئے مختلف چیزیں بھیجیں اور کہا: یہ خلیفہ کی طرف سے مجھوکہ آگروہ خودیہاں ہوتا تو یہ چیزیں بھیجتا۔

ما جزادگان نے کہا: آپی حیات ظاہری میں خلیفہ نے آپی ناپسند بدہ چیزوں سے آپی معدور رکھا تھالہذا ہم بھی ہے فن نہیں لیں گے اور آپ کوان کپڑوں بیل گفن دیا گیا جو آپ کی آپومعدور رکھا تھالہذا ہم بھی ہے فن نہیں لیں گے اور آپ کوان کپڑوں بیل گفن دیا گیا جو آپ کی

باندی نے بن کرتیار کیا تھا۔ آ کیے سل میں دارالخلافہ کے تقریباً سوخاندان بنو ہاشم کے شنہ اوگان خصے اور سب آ کی چیشانی کوچو متے تھے۔

بیٹارلوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے۔کی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی ،لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا تا تب بھی نام لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا تا تب بھی نام لوگوں کی طرح حاضر رہا۔اسکے تھم سے تعداد کا اندازہ کیا گیا تو دس لا کھ سے بیں لا کھ تک کی روا بیٹیں منقول ہیں۔اس کٹر ت از دحام اور منبولیت انام سے متاثر ہوکر ہیں ہزار یہود دنصاری اور بجوس نے اسلام قبول کیا۔

عبدالوباب دراق كهتي مين:

جاہلیت اور اسلام میں بھی کسی کے جناز ہراتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنے آ کیے جنازہ ریتھے۔

امام احمد بن حبل نے جس طرح خدمت دین انجام ای اورامتحان میں مبرواستقامت سے عام میا اس پراللہ تعالی نے انہیں بیحد انعام واکرام سے نواز اجشیش بن ورد کہتے ہیں کہ میں خواب میں حضوراً کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے بوچھا جضورا حمد بن صنبل کا کیا حال ہے؟ فر مایا عنقریب حضرت موی تشریف لاتے ہیں ان سے بوچھا۔ جب حضرت موی تشریف لاتے ہیں ان سے بوچھا۔ جب حضرت موی تشریف کیا حال ہے؟ فر مایا اللہ کے نبی ااس موی تشریف کی حال ہے؟ فر مایا میں ان کوصد بی پایا گیا ہیں ان کو صدیقین کے ساتھ داخی و تکایف میں کیا گیا گیا گیا ہیں ان کو صدیقین کے ساتھ داخی کردیا گیا۔

مروزی کہتے ہیں: ہیں نے وصال کے بعد امام احمد بن طنبل کوخواب ہیں و یکھا انہوں نے بہر رنگ کے دو حلے پہنے ہوئے تھا اور پیرول ہیں جیکتے ہوئے سونے کی وقعلین تھیں۔ جن کے تشے بہرزم دکے تھے اور ہر چرواہر سے مرصع ایک تاج تھا اور وہ بڑے ناز سے جال دے تھے میں نے پوچھا اے ابوعبداللہ رکیسی چال ہے؟ فرمایا سے جو فرمایا اللہ تعالی نے جھے بخش ویا اور چھا اے اللہ تعالی نے جھے بخش ویا اور جھا ای بیات کے مر پرتاج کیما ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے جھے بخش ویا اور جھا بی جنت میں واضل کرایا میرے سر پرتاج رکھا اور ایتا ویدار جھ پرمباح کردیا اور فرمایا اے

احدبيتير - يكلام الله غير مخلوق كهني كاصله ب-

تعمانیف: آپ نے متعدد کتابیں تعنیف فرما کیں ،ان میں منداحد نہایت مشہور ہے۔آپ نے اسکو بیاض کی صورت میں جمع فرمایا تھا اور اسکی باقاعدہ ترتیب کی مہلت آپ کو ندملی ۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ اور اس مند کے راوی حضرت ابو بکر قطیعی نے اس میں پچھ اضافے کے اور پھر اسکی ترتیب حضرت عبداللہ نے انجام دی۔

امام احمد بن طنبل نے اس مند کوساڑے سات لاکھ احادیث سے منتخب فرمایا تھا، اب اس بیس ستائیس ہزار آئیک سواحادیث ہیں جنکو آٹھ سوصحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔ رضوان اللہ تعالیٰ عیبیم اجمعین۔

ا مام سیوطی نے فر مایا: مسنداحمد کی ہر صدیث مقبول ہے۔ اب بید مسندالفتح الربانی کے نام ہے ۱۴ مجلدات میں ترتیب نقبی پربھی مرتب ہوگئی ہے جسکوا قسام کے تحت شیخ احمد بن عبدالرحمٰن ساعاتی نے پیش کیا ہے جو بطور حاشیہ فوا کدعلمیہ پربھی مشتل ہے۔ (۱۷)

 (2) (2) (2) (2) (2) (2)

 (2) (2) (2) (2) (2)

 (2) (2) (2) (2) (2)

 (2) (2) (2) (2) (2)

 (2) (2) (2) (2) (2)

## امام بخاري

نام ونسب: نام ، محد - كنيت ، ابوعبدالله - والدكانام - اسمعيل لقب ، امير المونين في الحديث اورامام بخارى ہے ، سلسلة نسب بول ہے -

ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی ۔آ کے جدا مجد مغیرہ بن پروز بہ جعفی مجوی ہتے ۔ جاکم بخارا کیان جعفی کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے ،ای نسبت ہے جعفی کہلاتے ، امام بخاری کوبھی جعفی اسی وجہ ہے کہا جاتا ہے۔ ولا دت وقعلیم :

ولا دت ۱۳ ارشوال ۱۹۳۰ ہے میں ماوراء النھر کے مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ایام طغولیت میں دالد کا انتقال ہوگیا ، والدہ ما جدہ نے پرورش کی۔آپ بچین ہی میں نابینا ہو گئے تھے۔اطہاء ومعالین کی کوششوں کے باوجود آپ کی بینائی واپس تہ سکی۔

آ کی والدہ ماجدہ نہایت عابدہ زاہرہ تھیں ،اور روکر رات کو دعا کیں کرتمی آخر کار آکچے تالہائے شب کا ٹمرہ ظاہر ہوا۔ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی مینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا ، بشارت ہو کہ تمہارے فرزند کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے بینائی عطاکی ۔ مین کو بیدار ہوئے تو بینا تھے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لیا ، انتہائی آئن اور محنت ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لیا ، انتہائی آئن اور محنت سے جلد بی اینے ساتھوں میں اتمیازی مقام حاصل کرلیا اور اسا تذہ کی توجہ کا مرکز بن مجئے۔ حج وزیارت : اٹھارہ سال کی عمر میں برادرا کبراحمہ بن اسمعیل اور والدہ ماجدہ کے ساتھوسفر

حرمین کیلئے روانہ ہوئے۔ جج وزیارت سے فارغ ہوکرآ ب و بیل تھر گئے اور حصول علم عدیث شب وروز کا مشغلہ تھا۔ ای دوران آپ نے قضایا الصحابہ والتا بعین کے تام سے ایک کماب کھی۔

ای زمانہ میں اسکے بعد جاتد فی راتوں میں روضۂ انور کے مواجعہ اقدی میں بیٹھ کر حاری کی اس تعدیق کی معدد تعلیم وہاں کے حضرات نے لیس بیزمانہ آپ کی توجوانی کا تھا۔

گوجوانی کا تھا۔

قوت ما فظر: امام بخاری کواللہ رب العزت نے عظیم قوت ما فظرے مرفراز فر مایا تھا۔ آپے ماتھی ماشد بن اسمعیل کہتے ہیں: آپ ہمارے ساتھ بچپن میں صدیث کی ساعت کیلئے مشائغ بھروکی خدمت میں حاضر ہوتے تنے ،سب لوگ احادیث نظر لکھتے لیکن آپ صرف ساعت کرتے یہ ولد دن کے بعد ہم نے ان سے کہا: آپ بلا وجہ وقت ضائع کرد ہے ہیں کہ سب طلبہ کر مناف آپ ساعت پر تکر کر لیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اچھا آپ سب لوگ اے نوشتے لاؤ اور جھے سے مشکر مقابلہ کرو۔

ہم نے ایسا کیا، سکر ہماری جیرت کی انہناء ندری کہ ۱۷ارایام میں حاصل شدہ بندرہ ہزار احادیث آپ نے فرفر سنادیں، کو یامعلوم ہوتاتھا کہ بیسب روایات آپ نے بی ہمیں املاکرائی تھیں۔ تعلیم کیلئے اسفار:

امام بخاری کے اسماتذہ کی تعداد کثیر ہے، آپ نے شہر درشہر اور قربیة قربیہ خرکر کے ائمہ کرام سے احادیث ساعت کیس خود فرماتے ہیں،

میں نے طلب علم میں مصروشام کا دومرتبہ دورہ کیا۔ جارمرتبہ بھرہ گیا ، چھسال حجاز مقدس میں رہا،اورکوفہ د بغداد کاشار نہیں کہ کتنی مرتبہ سفر کیا۔ علم فیضا

آپ کواللہ رب العزت نے قوت حافظہ کے ساتھ جودت ذین اور نکته رس فکر سے بھی لواز افغا ۔ معاصرین نے بار ہا آپ کا امتحان لیا لیکن ہر مرتبہ آپ کا میاب وفائز المرام رہے۔ مواجوں کی طرق برآپ کو خصوصی طور سے ملکہ تھا۔

بغدادشریف میں سامیں اور یٹ کی سندوں میں الٹ پھیر کی گئی کیکن آپ نے مجمع عام میں انگل تھے کر کے سب سے خرائ تحسین حاصل کیا۔ سمر فقد میں چی چارسومحد ثین نے آپ کوآ زمانا چاہا لیکن آپ نے تمام سندوں کے برکل جواب عنایت فرمائے۔

علل حدیث کوفنون حدیث میر نبایت اہمیت حاصل ہے اور بہت مشکل فن سمجھا جاتا ہے حتی کہ عبدالرحمٰن مہدی کا کہنا ہے کہ بیلم بغیر الہام حاصل نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس پر ایسا عبور حاصل تھا کہ شاید و ہاید۔

حافظ احمد بن حمد ون کہتے ہیں ، امام ذبل نے اساء وعلل کے بارے میں جب ایک موقع پرسوالات کئے اور آپ نے جواب ویٹاشر وع کئے تو ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ آپے منہ سے جواب نہیں بلکہ کمان سے تیرنکل رہا ہو۔

شائل وخصائل: اہام بخاری کے والدنہایت دولت منداورامیر کبیر فض سے، وراثت بیں کانی اللہ مال ملاتھالیکن کبھی آپ نے خود تجارت نہیں کی بلکہ بمیشہ بھے مضار بت پر قم دیتے ہے۔ اس مال ومتاع اور تمول کے باجود آپ نے بمیشہ سادہ زندگی گذاری اور کھا بہ شعاری و جھاکشی اختیار کی ومتاع اور تمول کے باجود آپ نے بمیشہ سادہ زندگی گذاری اور کھا بہ کا عام شیوہ تھا۔ عیش اور علمی انہاک ہی پوری حیات آپ کا مشغلہ رہا۔ سخادت و فیاضی آپ کا عام شیوہ تھا۔ عیش ومشرت سے بمیشہ کوسول دور رہے ۔ عبادت وریاضت اور شب بیداری کرتے اور کھ ت سے نوافل پڑھتے۔

فقهي مسلك:

امام بخاری کی تصانیف میں اس بات کی صراحت تونہیں کہ آپ کا فقہی مسلک کیا تھا البتہ امام تاج الدین کی امام تسطلانی اور آخر میں نواب صدیق حسن خاں بھویالی نے آپ کوائمہ ثافعیہ میں شار کیا ہے۔ لیکن یہ بات کو یا مطے شدہ ہے کہ آپ حض مقلد نہیں تھے بلکہ مجتمد فی المسائل تھے۔ آپ کی مثال شوافع میں ایس بی ہے جیسے امام ایوجعفر طحاوی کی احزاف میں۔

امام بخاری کی مدح وثناء تلافدہ ،معاصرین حتی کہ اسا تذہ نے بھی کی ہے جوآ کے علم فضل کا بین ثبوت ہیں۔ آپ نے بوری عمر رسول القد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوؤ حن کی تلاش میں گذاری ،اگر چہ آپ کوکسی جگہ سکون سے جیٹھنے اور کام کرنے کا موقع نہیں ملا ،لیکن پھر بھی آپ نے تقریباً وور جن کتابیں تصغیف فرما کیں ،ان میں سمجے بخاری کوشہرت دوام حاصل ہے اور آج جسکوا سمج الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

وصال: کیم شوال ۲۵۲ه کو باسٹھ سال کی تمرشریف میں آپ کا دصال سمر قند کے قریب خرشک نامی بہتی میں ہوا۔ آپ کی قبرانورے ایک زمانہ تک مشک کی خوشبو آتی تھی اور دور درازے لوگ آکر بطور تیمرک لے جاتے تھے۔

#### صحيح بخاري

ایام بخاری نے اس کتاب کانام "الحامع الصحیح الدسدا، المحتصر من امور رسول الله صلی الله تعالی عنیه و سلم و سته و آبامه " رکاه ۱۱ ر ب بیر بخاری شریف کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔

سیح بخاری کا اصل موضوع احادیث مرفوعه منده بی اور انبیل احادیث کی تصحت کا

آپ نے انتزام کیا ہے۔ ایکے علاوہ جو تعلیقات ، متابعات ، شواہد، آٹار صحابہ، دقوال تابعین اور
ائر فرقادی کے احکام ذکر کئے بیں وہ سب بالتبع بین اور اس ضمن میں جواحادیث ذکر کی بیل وہ
امام بخاری کے موضوع ہے خارج بیں اور نہ بی اور نہ کی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔

ا، م بناری نے اپنی میں صدیث دار: کرنے کی بیشر طامقرر کی ہے کہ اسکے شنے سے کیا کے شنے سے کیا ہے کہ اسکے شنے سے کیا گئی ہے کہ اسکے شنے سے کیا جاتھ میں میں ہوں۔ کیکر معالی تک تمام راوی افتداور متصل ہوں۔

صحیح بناری کی تعدادمروبات میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن صلاح کی تحقیق میرے کہ کل تعداد (۷۲۷۵) ہے، اور حذف مکررات کے بعدیہ تعداد (۴۰۰۰) ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کی تحقیق کے مطابق کل تعداد (۹۰۸۲) ہے اور حذف محررات کے بعدا حادیث مرفوعہ کی تعداد دومِزار جیسو عیس (۲۲۲۳)رہ جاتی ہے۔ (۱۸)

# امامسلم

نام ونسب: نام ،سلم رکنیت ،ابوالحسین \_لقب عسا کرالملت والدین \_اوروالد کا نام الحجاج بن مسلم بے \_سلسله نسب بول ہے ،سلم بن الحجائ بن مسلم بن درد بن کرشاد القشیر کی۔ آپ کا سلسله نسب بور ہے مشہور قبیلہ بنوقشیر ہے مانا ہے ای لئے آپ کونشیری کہاجا تا ہے۔
ملسله نسب برب کے مشہور قبیلہ بنوقشیر سے مانا ہے ای لئے آپ کونشیری کہاجا تا ہے۔
ولا درت وقعلیم : خراسان کے مشہور اور عظیم شہر خیشا بور میں آپی ولا دت ہوئی ،سنه ولا دت ولا دت مان کا بخول علامہ حموی معدن الفصلاء وقبیج العلماء تھا۔ وہال استان علماء تھا۔ وہال

ا مام بیکی نے فرمایا بیشبراس قدر بڑے اور عظیم شبردں میں تھا کہ بغداد کے بعداس کی نظیر نتمی . بمؤر خین نے اسکوامہات البلا :کہاہے۔

ابتذائی تعلیم نیشا پور میں حاصل کی ،اس وقت وہاں امام ذبلی اوراسحاق بن راہویہ جیسے امام فن موجود ہتھے۔ آپ نے ایادیٹ کی ساعت بودہ سال کی عمر شریف سے شروع کردی تھی۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آپ سے دور زر از کا سفر کمیا اور مختلف مقامات کی خاک چھائی ۔عراق ، حجاز ،شام اور مصرو نجیر ہ مقامات کا متعدوم متبہ ، ورہ کیا۔ بغداد معلی کی بار گئے یہاں تک کہ آپ نے ایک زمانہ میں درس بھی ویا تھا۔

شائل وخصائل: آپ سرخ وسفیدرنگ، بلند قامت اور و جیه شخصیت کے مالک ہتھ، سر پر عمامہ باندھتے تتے علم وین کو بھی ذریعہ معاش بیس بتایا، کپڑوں کی تجارت کر کے ضروریات پوری فرماتے۔ آپ کے خصائل میں سے ہے کہ عمر بحرنہ کسی کی غیبت کی ، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کے ساتھ درشت کلامی کی۔ اسما تد ہ : آپکے اسا تذہ کا شار مشکل ہے چند حضرات سے ہیں ۔ محمد بن یحی ذبل ، اساق بن راہو ہے، محمد بن مبزان ، ابوغسان ، امام احمد بن عنبل ، عبدالله بن مسلمة تعبنی ، احمد بن یونس پر یوی ، معید بن منصور ، ابومصعب ، حرملہ بن یحی ، عیثم بن خارجہ ، شیبان بن فروخ ، امام بخاری ۔
معید بن منصور ، ابومصعب ، حرملہ بن یحی ، عیثم بن خارجہ ، شیبان بن فروخ ، امام بخاری ۔
مثلا مدہ : آپکے تلاندہ کا حصر داستیعاب بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ چند مشاہیر کے اساء اس طرح ہیں امام ترفدی ، امام ابوحاتم رازی ، ابن خزیمہ ، ابوعوانہ ، ابوعمر ومستملی ، عبدالله بن الشرقی علی بن اساعیل الصفار۔

علم فضل:

آپنن صدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک متھ، صدیث سی وستیم کی پہپپان میں وہ اپنے زمانہ کے اکثر محد ثین پر فوقیت رکھتے ہتھے تی کہ بعض امور میں ان کو امام بخاری پر بھی فضیلت حاصل تھی ، کیونکہ امام بخاری نے اہل شام کی اکثر روایات بطریق مناولہ حاصل کی ہیں جسکے سبب بھی خلطی واقع ہوجاتی ہے اور نام وکنیت کے تعدد سے آپ ایک راوی کو دو بجھے لیتے ہیں ۔ امام مسلم نے براہ راست ساع کیا ہے جسکی وجہ سے آپ مغالط نہیں کھاتے۔

امام مسلم کی خدمات ،انے کمالات اور قوت حافظہ کی وجہ سے لوگ اس قدر گرویدہ تھے کہاسحات بن راہو یہ جیسے امام ٹن کہتے ہیں۔

خداجا ساہے کہ لیخص کتناعظیم انسان ہوگا۔

امام ابوزرعداورامام ابوحاتم رازی این جمعصر مشائخ پرآ پکوفضیلت دیتے تھے۔ ابن اخرم نے کہا:

نیٹا پورنے تین محدث پیدا کئے۔ محمد بن تھی ،ابراہیم بن ابی طالب،امامسلم۔ ابو بر جارودی کہتے تھے:امام سلم علم کے محافظ تھے۔ مسلمہ بن قاسم نے کہا وہ جلیل ستہ

القدرامام تتھ۔

بندار نے کہا: دنیا میں صرف جا رحفاظ ہیں ۔ابوز رعہ جمہ بن اسمعیل بخاری ، دارمی اور مسلم بن حجاج ۔ آ کے ایک استاذ محمد بن عبدالو ہاب فراد کہتے ہے۔

مسلم علم کاخزانہ ہیں میں نے ان میں خیر کے سوا کھوہیں پایا۔

وصال: آپ کے وصال کا واقعہ بھی نہایت بجیب بیان کیاجا تا ہے کہ کی مجلس میں آپ سے
ایک حدیث کے بارے میں سوال ہوا، اتفاق سے وہ حدیث یا دنہ آئی ،گھر آگراس حدیث کی تلاش
کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا، قریب ہی مجوروں کا ایک ٹوکرا بھی رکھا تھا، حدیث کی تلاش
کے دوران ایک ایک مجورا ٹھا کر کھاتے رہا وراس انہا ک میں مقدار کی طرف توجہ نہ ہو تکی اور
پوراٹوکرا خالی ہوگیا، جب حدیث ل گئی تو مڑکر دیکھا تو مجورین زیادہ کھالینے کا احساس ہوا، اس
کی وجہ سے آپ بیارہو گئے اور ۱۲۳ رہ جب ۲۱۱ ھروز اتوار وصال ہوگیا۔

صحيحمسلم

آپی تصانف کی تعداد ہیں ہے متجاوز ہے لیکن تیجے مسلم کو تقیم شہرت اور تبولیت عامہ کا شرف حاصل ہے۔ حتی کہ متقد میں بیل بعض مغاربا ورحققین نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی فوقیت وی ہے۔ امام بخاری کا مقصدا حادیث صحیحہ مرفوعہ کی خرین کا دور فقہ و سیرت بیز تفسیر وغیرہ کا استنباط تھا اس لئے انہوں نے موقوف معلق محاب و تابعین کے فقاوی بھی نقل کئے جسکے نتیجہ میں احادیث کے متون وطرق کے کرے کتاب میں بھر گئے۔ اور امام مسلم کا مقصد صرف احادیث صحیحہ کو منتخب کرنا ہے، وہ استنباط وغیرہ سے تعرض نیں کرتے بلکہ ہر حدیث کے متلف طرق کو حسن ترتیب سے کرنا ہے، وہ استنباط وغیرہ سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے کیا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے کیا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے کیا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے کیا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے کہا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اس کے احادیث منقطعہ وغیرہ کی تعداد تا ور ہے۔

آپ نے اپٹے شیوخ سے براہ راست ساعت کی ہوئی تمن لا کھا حادیث سے جے مسلم کا انتخاب کیا ہے، اور مختلف حیثیات سے احادیث کی تعداد چار ہزار ، آٹھ ہزاراور بارہ ہزار شار کی گانتخاب کیا ہے ، اور مختلف حیثیات سے احادیث کی تعداد چار ہزار ، آٹھ ہزاراور بارہ ہزار شار کی گئی ہے۔ کتاب کی ترتیب میں ابواب کا لحاظ تو آپ نے رکھا تھا لیکن تراجم ابواب قائم نہیں فرمائے ، آپے بعدد گیر محدثین نے بیکام انجام دیا۔ (۱۹)

# امام ابوداؤد

نام ونسب: نام ،سلیمان کنیت ،ابوداؤ دروالد کانام ،اشعث ،ادرسلسله نسب اس طرح ہے۔
ابوداؤ دسلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران الاز دی الجستانی سر کہتے
ہیں آ کیے جدامجد عمران نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا تھا ادراس میں شہادت بائی۔
ولا وت وقعلیم:

آ کی ولادت ۲۰۱۳ ہیں ملک ہجستان (اسبستان) میں ہوئی جوسندھاور ہرات کے درمیان ہندوستان کے پڑوں میں قندھارے متصل واقع ہے۔

آپ نے جس زمانہ میں ہوش سنجالا اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیج ہو چکا تھا،
آپ نے بلا داسلامیہ کاعمو مادورہ کیا ادر بالخصوص مصر، شام ، حجاز ، عراق اور خراسان کے سفر اختیار کئے اور اس دور کے مشاہیر اساتذہ وشیو ٹے سے علم حدیث حاصل کیا اور متعدد بار بغداد کا سفر قرمایا ، پھر آخر میں بغداد ہی کو آپ نے وطن بنالیا لیکن اسمال ھیں بعض وجوہ کی بنا پر بغداد کو خیر باد کہہ کر بھر ہ میں مقیم ہو گئے تھے۔

اسما تذہ: جن اساتذہ وشیوخ ہے آب نے علم حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ان کا احاطہ شکل ہے۔ علامہ ابن مجرعسقلانی نے آ کے تین سوشیوخ کی تعداد تحریر کی ہے، ان میں بلند پایہ محدثین وفقہا عشار کئے جاتے ہیں، جیے امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ بتنیه، ابوالولید طیالی پیجی بن معین، ابو برکر بن ابی شیبہ عثمان بن ابی شیبہ وغیر جم۔

منلا مُده: آپکے حلقہ درس میں شریک ہونے والے بیشار ہیں بعض اوقات ہزاروں کا جم غفیر بھی

ہوتا تھا، امام احمد بن منبل اگر چہ آ ہے استاذ حدیث بین کیکن آب سے روایت بھی کی ہے۔ آپ کے تلاندہ میں چار حضرات جماعت محدثین کے پیشوااور سر دار ہوئے ہیں۔

آئیے صاحبز اوے ابو بکرین الی داؤ و۔ ابوعلی محمد بن احمد بن عمر ٹولوی۔ ابوسعید احمد بن محمد بن زیا داعر الی۔ ابو بکرمحمد بن عبد الرزاق بن داسر۔

علم فضل مافظ محد بن اسحاق صنعانی اور ابراہیم حربی فر ماتے تھے:

امام ابودا ؟ دكيليّے اللّٰدتعالٰی نے علم حدیث ایسانرم کردیا تھا جیسے حضرت داؤ دعلیہ السلام کیلیے لوہا۔

محربن كيت مين:

امام ابوداؤود نیامین نلم حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدائے گئے موی بن بارون نے کہا: موی بن بارون نے کہا:

میں نے ان ہے افضل کسی کو ندد یکھا۔

امام حاكم نے فرمایا:

علم حدیث میں کی امامت مسلم چیز ہے۔

اصحاب مسحاح ستہ کی بہ نسبت آپ پر نقهی ذوق زیادہ غالب تھا، چنانچہ علامہ شخ ابو اسحاق شیرازی نے صرف آپ کو طبقات فقہاء میں شار کیا ہے، وجہ بھی معقول ہے کہ احادیث فقہیہ کے حصر واستیعاب کے سلسلہ میں ابو داؤ دکو جو بات حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین صحاح ستہ کو حاصل نہیں۔علامہ یافعی نے آپ کوحدیث وفقہ دونوں کا امام کہا ہے۔

حفظ صدیث اور انقان وروایت کے ساتھ آپ زصد وعبادت میں بھی کیائے روزگار تھے ، یہ بھی کیائے روزگار تھے ، یہ بھی ہے مثالی کردارادافر ماتے ،اس لئے آ کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ عاضری دیتے ،طلبہ وعلاء،شاہان وقت وامراءاورمحد شین وصوفیاءسب نے آ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عاضری دی ہے۔ ایک مرتبہ مشہور عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری آپ سے ملاقات کیلئے عاضر ہوئے ، جب آپ کومعلوم ہواتو آپ کونہایت خوشی ہوئی اورخوش آ مدید کہتے ہوئے تشریف

لائے۔حضرت بہل نے کہا:اے امام! ذراائی وہ مبارک زبان دکھا کیں جس سے آب احادیث
رسول بیان کرتے ہیں تا کہ میں اس مقدس زبان کو بوسہ دوں۔ آپ نے زبان منہ ہے باہر نکالی
توانتہائی عقیدت ہے آپ نے اسکو چوم لیا۔
وصال ۱۲ رشوال ۲۷۵ ہروز جمعہ دصال فر مایا اور بھرہ میں امام سفیان توری کے پہلو میں
مرفون ہوئے۔

## سنن ابي داوُ د

آ کی پوری زندگی طلب حدیث اور مختلف بلاد کے سفر میں گذری کیکن اسکے باوجود آپ نے تقریباً میں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان سب میں سنن الی داؤ دکو غیر معمولی شہرت حاصل موئی جو آ کچے نام کو قیامت تک زندہ رکھنے کیلئے کافی ہے۔ تمام طبقات فقہاء میں مسلکی اختلاف کے باوجود ریا کتاب مقبول رہی ہے۔

حسن بن محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: ایک بار میں نے خواب میں رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار پر انوار کیا جعنور فر مار ہے تھے، جوفض سنن کاعلم حاصل کرنا چاہے وہ سنن ابی داؤد کا علم حاصل کرنا چاہے وہ سنن ابی داؤد کا علم حاصل کر ہے۔ حضور کے اس فر مان سے ظاہر ہوا کہ بیا تاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ پانچ لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے آپ نے بیا کتاب تصنیف فر مائی جوا پی نظیر آپ ہے، امام غز الی فر ماتے ہیں:

علم حدیث بین صرف یہ بی ایک کتاب مجہد کیلئے کافی ہے۔ آپ نے ریکتاب اپنے شیخ امام احمد بن ضبل کی حیات ہی بین کھی اور کمل کر کے پیش کی تو انہوں نے اسکو بہت پسند فر مایا اور دعا کیں دیں ،اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کتاب کی تھنیف سے جوانی ہی میں فارغ ہو چکے تھے۔

#### خصائص سنن:

امام ابوداؤ دیے اپنی اس کتاب میں جمع وتر تیب کے لحاظ سے جن اسالیب کو اختیار کیا وہ مہت خوبیوں اور نکات پر مشتمل ہیں ۔ آپ نے اہل مکہ کے نام جو مکتوب رسالہ مکیہ کے نام سے ارسال کیا تھا اس میں بہت سے شرا نظ و نکات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں:

آب لوگوں نے جھے ہے احادیث سنن کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں درج شدہ کیا میرے نزد یک صحیح ترین احادیث ہیں۔ تو س لیجئے یہ تمام احادیث الی بی بین ۔ البتہ وہ احادیث جودو سحیح طریقوں سے مروی ہوں اور ایک کا راوی اسناد میں مقدم ہو کہ اسکی سند عالی اور واسطے کم ہوں اور دومرے کا راوی حفظ میں بڑھا ہوا ہوا لی صورت میں اول الذکر طریقہ کو لکھے دیتا ہوں۔ حالانکہ ایک احادیث کی تعداد بھٹکل وی ہوگی۔

باقی مراسیل کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے زمانہ میں امام مالک ،سفیان توری اور امام اوزائی وغیرہ ان سے استدلال کرتے تھے، یہائنگ کہ امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کا زمانہ آیا اور انہوں نے اس میں کلام کرنا شروع کیا ،اللہ تعالی ان سب کوا پی رضا نصیب فرمائے۔

میرا مسلک یہ ہے کہ جب کوئی مند روایت مرسل روایت کے خلاف موجود نہ ہویا مسئدروایت نہ یائی جائے تو ایسی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چہوہ متصل کی طرح تو ی نہیں ہوتی ۔ میں نے اپنی سنن میں متر وک راوی کی روایت نہیں لی ہے، اور اگر کوئی منکر حدیث آئی ہے تو میں نے اسکو بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اور علت ہوتو اسکو بھی بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اور علت ہوتو اسکو بھی بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں نے پہلے نہیں لکھا وہ صالح للعمل ہوتی ہے۔ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں اس کے بعد میں ہوتی ہے۔ میں ۔

میں نے کتاب سنن میں صرف احکام ہی کوتصنیف کیا ہے، زھد اور فضائل اعمال سے متعلق احادیث بیں بیان کی جیں ۔ لہذا ہے چار ہزار آٹھ سواحادیث (۴۸۰۰) ہیں۔
متعلق احادیث بین بیان کی جیں ۔ لہذا ہے چار ہزار آٹھ سواحادیث (۴۸۰۰) ہیں۔
سیاس کتاب کا اجمالی تعارف ہے جوخود مصنف علیہ الرحمة نے بیان فر مایا تعصیل کیلئے مطولات کا مطالعہ کریں۔ (۴۰)

# امام ترمذي

نام ونسب: نام ،حمر کنیت ،ابوعیسی روالد کانام ،عیسی راورسلسله نسب بون ہے ،ابوعیسی محمد بن عیسی بن موی بن الضحاک بن السکن سلمی تر ندی ۔

ولا وت تعلیم : بلخ کے شہرتر نہ میں ۱۰۹ھ میں پیدا ہوئے۔ بیشہر دریائے جیمون کے قریب دا قع تھا۔ قبیلہ بنوسلیم سے تعلق رکھتے تھے اس لئے نسب میں ملمی کہلاتے ہیں۔

حصول علم کی خاطرا آپ نے خراسان ،عراق اور حجاز کے متعدد شہروں کا سفر کیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین وفقہاء ہے اکتساب علم کیا۔ میدوہ زمانہ تھا جبکہ علم حدیث کا شہرہ عام ہو چکا تھا۔

اساتذه: آپ كاساتذه من مندرجه ذيل حضرات شار بوع ميل ـ

امام بخاری ،امام سلم ، تنیبه بن سعید ،ابومصعب ،ابرا نیم بن عبدالله هروی ،اسمعیل بن موی اسدی ،محد بن بشار ، زیاد بن ابوب ،سعید بن عبدالرحمٰن ،فضل بن بهل ، وغیر ہم۔ مثلا فدہ: آپ کے تلاندہ کی فہرست نہایت طویل ہے ، چندیہ بیں۔

هیشم بن کلیب شاشی ، داؤ د بن نفر بن مهل بر دوی ، عبد بن محمود مفی ، محمد بن نمیر ، معرفی ، محمد بن نمیر ، وغیر جم ۔ نیز آپ کے جلیل القدر اسماتذہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی آپ سے حدیث کا ساع کیا ہے ۔ آپ نے ایسی دو احادیث کی طرف اپنی جامع میں اشارہ فرمایا ۔ ایک ابواب النفسیر سورة الحشر میں اور دوسری ابواب المناقب فضیلت علی میں ۔ بیدونوں احادیث امام بخاری

ئے آپ سے تی ہیں۔

نیزامام سلم نے ،رویت هلال ، کے باب میں آپی روایت سے بیان کی ہے۔

علم فضل

الله رب العزت نے آپ کونا در المثال قوت حافظ سے نو از انھاء آپ نے ایک واقعہ یوں بیان فر مایا:۔

یں نے ایک استاذ ہے انکی مردیات کے دو ہزنقل کئے تھے، ایک مرتبہ کمہ کے سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے۔ جھے اب تک دوبارہ ان اجزاء کی جانج پڑتال کا موقع نہیں ملاتھا میں نے شخ نے درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی قرات کریں میں سنکر مقابلہ کرتا جاؤں ، شخ نے منظور کرلیا اور فر مایا . اجزاء نکال لو، میں پڑھتا ہوں اور تم مقابلہ کرتے جانا۔ میں نے وہ اجزاء تلاش کئے مگر ساتھ نہ تھے ، بہت فکر مند ہوالیکن میں نے ساعت کی غرض ہے سادہ کا غذ ہاتھ میں لے لئے اور فرضی طور پر سننے میں مشغول ہوگیا۔ اتفاق سے ان اور اق پرش کی نظر پڑگئی تو تا راض ہوکر ہولے ہے میں نے سارا ماجرا سنا کر عذر چش کیا ، اور عرض کیا آپ کی سنائی ہوئی تمام احادیث بھے محفوظ ہیں۔ ،

شیخ نے کہا: سناؤ ، میں نے وہ تمام احادیث من وعن سنادیں ، شیخ نے دوبارہ امتخان لینے کی غرض سنادیں ، شیخ نے دوبارہ امتخان لینے کی غرض سے حیالیس احادیث اور پڑھیں میں نے ان سب کوبھی اسی ترتیب سے سنادیا ، اس پرشیخ نے نہایت تحسین وآفریں فرمائی اور فرمایا۔

مارأيت مثلك ـ

میں نے تمہاری مثل آج تک کسی کوبیں دیکھا۔

خوف خدا: امام ترندی زمده و درع اورخوف خدامین ضرب المثل تنے ، خشیت البی کے غلبہ سے اتنار وتے تھے کہ آخر میں آپ کی بیتائی بھی جاتی رہی تھی۔

ساارر جب ۲۷۹ همقام ترند بین شب دوشنبه آپ کاوصال بوااور و بین مدفون بوئے -سترسال کی عمر یائی -سندوفات اور مدت عمراس شعر سے ظاہر ہے -التر مذی محمد ذوزین ﷺ عطروفا قاعمرہ فی عین تصانیف: آلکی تصانیف مندرجد ذیل ہیں۔

جامع ترندی، کتاب العلل ، کتاب التاریخ ، کتاب الزهد ، کتاب الاساء والکنی ، کتاب الشمائل النوبید

#### جامع ترمذي

آپ کی تصانیف میں خاص شہرت جامع تر مذی کو حاصل ہے ، اور بیرا پی جودت تر تیب اورافا دیت وجامعیت کے اعتبار سے سیحین کے بعد شار کی جاتی ہے۔

اسکے نام میں اختلاف ہے بعض حضرات اسکوسٹن ترندی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں ،لیکن مشہور جامع ترندی ہے کہ اسکی جامعیت کے پیش نظر اسکو اصطلاحاً جامع کہنا بالکل درست ہے۔

خصائص: جامع ترفدی من آپ نے مندرجہ ذیل اسلوب اختیار فرمائے ہیں۔

ا۔ حدیث ذکر کر کے ائمہ قداہب کے اقوال اور ان کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔

۲- سیالتزامرہاہ کہوہ صدیث بیان کی جائے جو کی امام کا فدہب ہے۔

س۔ جب حدیث چند محاب سے مردی ہوتو مشہور رادی سے ردایت کرتے ہیں اور باقی کو

وفی الباب عن فلان الخ ، سے بیان کرتے ہیں۔

۳۔ راوی کی روایت کے بعد وفی الباب الخ میں بھی ان کا نام لیس تو ان سے اس معنی کی دوسری روایت مراد ہوتی ہے۔

عدیث میں اضطراب ہوتومتن یا سند کے اضطراب کو بیان کر دیتے ہیں۔

۲۔ حدیث منقطع کے انقطاع اور بعض او قات وجہ انقطاع کی صراحت کرتے ہیں۔

ے۔ حدیث غیر محفوظ اور شاذ کی صراحت کرتے ہیں اور مجھی وجہ شندوذ بھی بیان کرتے ہیں۔

۸۔ حدیث منگر کی صراحت اور بعض مقامات پروجہ بھی بیان کرتے ہیں۔

9۔ حدیث محمیح اگر دوسری سند ہے مدرج ہوتو اسکی وضاحت بھی کرتے ہیں۔

ان کے علاوہ دیگراسلوب بھی اختیار کئے ہیں جگوتفصیل سے علامہ غلام رسول سعیدی ان کے علاوہ دیگراسلوب بھی اختیار کئے ہیں جگوتفصیل سے علامہ غلام رسول سعیدی نے مقدمہ تریڈی میں بیان کیا ہے۔
فرمقدمہ تریڈی میں بیان کیا ہے۔
جامع تریڈی کی جملہ احادیث کی تعداد (۳۹۵۲) بتائی جاتی ہے اور تو ابع وشوا ہدکو جدا کر کے احادیث مقصودہ کی تعداد (۱۳۸۵) رہ جاتی ہے۔ (۲۱)

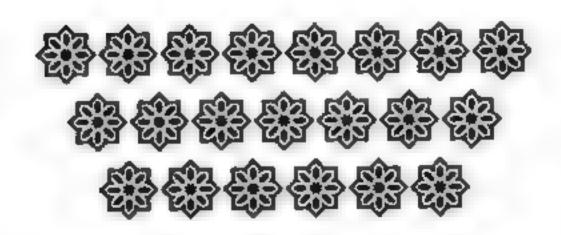

# امام نسائی

تام ونسب: تام ،احمد کنیت ،ابوعبدالرحن والد کا نام ،شعیب ہے اورسلسله اس طرح بیان کیاجا تا ہے ۔احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن وینارنسائی ۔ ولا دت و ملیم :

آپی ولادت ۲۱۵ ہیں خراسان کے ایک مشہورشہرنساء میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم اپند شہر کے اسا تذہ سے حاصل کی ، اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۲۲۰ ہیں سب سے پہلے تنب بن سعید بنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انکی خدمت میں ایک سال دو ماہ رہم علم حدیث حاصل کیا۔

اسکے بعد دور در از شہروں میں جا کر ملم حدیث کا اکتساب کیا ۔ اس سلسلہ میں خراسان ، عراق ، حجاز ، شام اور مصر خاص طور پر قابل ذکر جیں ، آپ نے آخر ہیں مستقل سکونت مصر میں افتیار کر انتھی ۔

اسا تذه: اساتذه ك فهرست طويل ب، چنديه إل

قدیمه بن سعید ،اسحاق بن را بویه ،هشام بن عمار ،محد بن نفر مروزی مجمود بن غیلان ، ابودا ؤ دسلیمان بن اشعیف ،ابوعبدالله محمد بن اسمعیل بخاری وغیر ہم۔ متلا قدہ: آیکے تلاندہ کی فہرست تہایت طویل بعض کے اساء مہ بیں:

ابوجعفر طحاوي ،ابو القاسم طبراني ،ابوجعفر عقيلي ،حافظ ابوعلي نميثا بوري ، حافظ ابوالقاسم

اندلی،ابوبکربن عداد نقیدوغیر ہم شاکل و خصاکل:امام نسائی نہایت و جیداور خوبصورت مخص نتے، کیم شجیم اور خوب تندرست، دستہ خوان انواع داقسام کے لذیذ کھا نول ہے بھرار ہتا۔ کھانے کے بعد نبیذ استعمال فرماتے ، ساتھ دی خوش وضع اور خوش لباس تھے، آ کچی جار بیویاں تھیں اورائے علاوہ کنیزیں بھی ساتھ رہتی تھیں۔

عبادت: ان تمام ظاہری اسباب عیش وآ رام کے باوجود آپ نہایت عبادت گذار اور شب بیدار نے ۔صوم داؤ دی پر ہمیشہ عامل رہے ،طبیعت میں صدورجہ استغناء تھا اس لئے حکام وقت کی مجلسوں سے ہمیشہ احر ازکرتے تھے۔

آپ عقا کہ میں رائخ اور متصلب نتے، جس زمانہ میں معتزلہ کے عقیدۂ خلق قرآن کا چر جا بھی ان دنوں محمد بن اعین نے ایک مرتبہ عبداللہ بن میارک سے کہا: فلال شخص کہتا ہے کہ دھخص آیت کر میرہ:۔

اننى اناالله لااله الاانافاعيدوني\_

کوئلوق مانے وہ کا فر ہے ،حضرت عبداللہ بین مبارک نے فر مایا . بیری ہے ،امام نسائی نے جب بیروایت بی تو فر مایا: میرانجی بیہ ہی ندھب ہے۔ حق گوئی و شہادت :

امام نمائی اخر عمریں حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آگر فلسطین کے ایک مقام رحد آگئے ، یہاں بنوامیہ کی طویل عکومت کے سبب خار جیت و ناصبیت کا زور تھا، عوام حفرت بلی سے بدگمان سے ، بلکہ دشتن ہیں اس وقت اکثریت ان بی لوگوں کی تھی ۔ آپ نے یہ فضاد یکھی تو اصلاح عقا کد کی غرض سے معز سی کے مناقب پرششل کتاب الخصائص تصنیف فرمائی ۔
اصلاح عقا کد کی غرض سے معز سی کے مناقب پرششل کتاب الخصائص تصنیف فرمائی ۔
تصنیف سے فارغ ہولر آپ نے دشتن کی جامع مہجد ہیں لوگوں کے سامنے اسکو پرهکر سنادیا ، چونکہ یہ کتب وہاں کے لوگوں کے نظریات کے فلاف تھی اس لئے اسکو سکر وہاں کے لوگ شنعل ہوگئے ۔ جمع سے کسی خص نے کہا: ہمیں آپ کوئی ایسی روایت سنا کمیں جس سے معاول کوگ شنعل ہوگئے ۔ جمع سے کسی خص نے کہا: ہمیں آپ کوئی ایسی روایت سنا کمیں جس سے معاول کے لوگ شنعل ہوگئے ۔ جمع سے کسی خص نے کہا: ہمیں آپ کوئی ایسی روایت سنا کمیں جس سے معاولہ کائی نہیں ہے ، یا مطلب بیتھا کہ کیا معاملہ برابر مرابر ہوجا ہے تو کیا ہے تہارے خوش ہونے کیلئے کافی نہیں ہے ، یا مطلب بیتھا کہ کیا معاملہ برابر مرابر ہوجا ہے تو کیا ہے تہارے خوش ہونے کیلئے کافی نہیں ہے ، یا مطلب بیتھا کہ کیا

امیر معاویہ کیلئے حضرت علی کے مساوی ہونا کائی نہیں ہے جوتم برتری کا سوال کر دہے ہو، بیسنا تھا کہ وہ لوگ آگ بھولہ ہوگئے اور تمام آ داب کو بالائے طاق رکھ کرانہوں نے آپ کوز دوکوپ کرنا شروع کیا بعض اشقیاء نے آپ بہت تڈھال مروع کیا بعض اشقیاء نے آپ بہت تڈھال ہوگئے ۔ای حالت میں آپ کو مکان پر لائے ،آپ نے فرمایا: مجھے مکہ مکر مہ لے چلوتا کہ میر اانقال مکہ مکر مہ میں ہوای حادثہ ہے آپکاوصال ۱۳ ارصفر المظفر ۱۳۰۳ ہ ۱۳۸۸ مال کی عمر میں ہوا

۔صفامر دہ کے درمیان دگن ہوئے۔ تصانیف : امام نسائی نے کثرت مشاغل کے باوجود متعدد کتابیں تصنیف کیس جنکے اساء اس طرح جن۔

السنن الكبرى المجتبى ،خصائص على ،مسند على ،مسند ما لك ،مسند منصور ،فضائل الصحابه ، كتاب التميز ،كتاب المدلسين ،كتاب الفعطاء كتاب الاخوة ،كتاب الجرح والتعديل ،مشخة النسائي ،اساء الرواة ،مناسك حج \_

### سنن نسائي

ان سب میں آپی سنن نسائی کوکائل شہرت حاصل ہوئی جوصحاح ستہ کی اہم کتاب ہے ۔
السنن الکبری تصنیف کرنے کے بعدا میر رملہ (فلسطین) کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا ، امیر نے بوجھا کیا آپ کی اس کتاب میں تمام احاد ہے جی جیں ؟ آپ نے فر مایا جہیں ، اس میں جی حج اور حسن دونوں فتم کی احاد ہے جیں ، اس پر امیر نے عرض کیا: آپ میرے لئے ان احاد ہے کو فرخت فرمادیں جو تمام ترضیح ہوں ، لہذا امیر کی فرمائش پر آپ نے سنن کبری سے احاد ہے جی کا انتخاب فرمایا اور اسکانا م المجتبی رکھا۔

ای کوسٹن صغری بھی کہتے ہیں ،عرف عام میں سٹن نسائی کے نام سے مشہورہے۔محدثین جب مطلقار واوالنسائی کہیں توبیہ بی کتاب مراد ہوتی ہے اور کتب ستہ میں ای کا اعتبار ہے۔ آئی اس کمآب کی ہوئی ہے کہ اکثر کتب صحاح کے اسالیب کی جامع ہے، یعنی
امام بخاری کے طرز پر ایک حدیث کو متعدد ابواب میں لاکر مختلف مسائل کا اثبات کیا ہے۔ ایام اسلم کے طریقہ پرایک حدیث کے تمام طرق کو اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایام ا
ابوداؤد کے انداز پر صرف احکام فقہیہ سے متعلق احادیث کی تدوین کی ہے۔ اور ایام ترندی کی ابوداؤد کے انداز پر صرف احکام فقہیہ سے متعلق احادیث کی تدوین کی ہے۔ اور ایام ترندی کی طرح احادیث کی تحقید کرہ آپ نے جامع طرح احادیث کی تحقید کرہ آپ نے جامع ترندی کے تحت ملاحظ فر مایا۔ (۲۲)

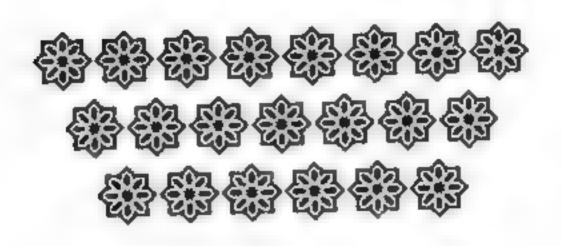

## امام این ماجه

نام ونسب: محمر کنیت، ابوعبدالله عرف، این ماجه اور والد کانام بزید ہے، سلسله نسب بول بیان کیاجا تا ہے۔ ابوعبدالله محمد بن بزید بن عبدالله الربعی القزونی -

ماجہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیآ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ، ماجہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیآ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ، علامہ زبیدی نے تاج العروس میں اسکو بعض علاء کو تول بتایا ہے۔ کیکن سیح بات یہ ہے کہ ماجہ آ کیے والد یزید کا لقب ہے اور یہ ہی اکثر علاء اور قزوین کے مؤرخین کا مختار ہے۔ عالبًا یہ ماہم بچہ کا

ولادت وليم:

قزوین عراق مجم کامشہور شہرہے، بیبی آپ کامولد و مسکن ہے، آپ کی ولاوت 9 ماہ ہیں ہوئی ۔ بچین کا زمانہ علوم وفنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا، اس وقت بنوعباس کا آفتاب میں ہوئی ۔ بچین کا زمانہ علوم وفنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا، اس وقت بنوعباس کا آفتاب اقبال نصف النھار پر تھا۔ مامون رشیداس دور میں سربر آرائے سلطنت تھا۔

عام دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم کی پنجیل کی ،اسکے بعد محدثین کی درسگاہوں کی طرف رخ کیا تا کہ علم حدیث حاصل کریں ۔قزدین میں اس وقت جلیل القدر

محدثين موجود تتھے۔مثلا

متوفی ۲۳۳ متوفی ۲۳۷ متوفی ۲۳۷ ابوالحسن على بن محمد طنافسى ابومجر عمر وبن رافع بجلى ابوسليمان المعيل بن توبه قرو بي متوفى ٢٢٨

ابوموی ہارون بن موی بن حیان تمیمی

ايو بكر محمد بن ابي خالديز بدقز ويني طبري وغيرهم

آپ نے پہلے ان حضرات سے حدیث کا بردا ذخیرہ حاصل کیا اور پھر بھیل فن کیلئے خراسان، عراق، حجاز، معراورشام کے متعدد نہروں کاسفر کیا۔ بالحضوص مکہ مکر مہ، مدینہ طیب، بعیرہ اور بغداد کے محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا۔ انکے علاوہ طہران ،اصقبان ،رہواز ،رملہ، پنخ ، بیت المقدی ،حران ، دمشق فلسطین ،عسقلان ،مرواور نمیشا پورکا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا جا تا ہے۔ المقدی ،حران ، دمشق فلسطین ،عسقلان ،مرواور نمیشا پورکا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا جا تا ہے۔ اسما تنزہ : آ کچے اسما تذہ کی فہرست نہا بیت طویل ہے ،مندرجہ بالا کے علاوہ چندا ساء میہ ہیں۔

محمد بن عبدالله بن نمير ،ابراجيم بن المئذ رالخرامی ،عبدالله بن معاويه هشام بن ممار ، ابو بكر بن ابی شیبه ،محمد بن نمين غيشا پوری ،احمد بن ثابت الجحد ری ،ابو بكر بن خلاو با بلی ،محمد بن بشار بلی بن منذر \_وغير جم

تلافده: آ کے تلافدہ میں بعض کے اساء اس طرح ہیں:۔

علی بن سعید عسکری ،احمد بن ابراجیم قزوین ،ابوالطیب احمد بن روح شعرانی ،اسحاق بن محمد قزوین ،ابراجیم بن دینار الجرشی الصمدانی ،حسین بن علی بن برانیاد ،سلیمان بن یزید قزوین ، عکیم مدنی اصبهانی ، وغیر بهم علم وضل :

امام ابن ماجه کی امامت فن بضل و کمال ،جلالت شان ،وسعت نظر اور حفظ حدیث وثقابت کے تمام علماء معترف ہیں۔ ابویعلی خلیلی لکھتے ہیں:

ابن ماجه برائے تقدم منفق علیہ ، قابل احتجاج ہیں ، آ پکوحدیث اور حفظ حدیث ہیں بوری معرفت حاصل ہے۔

علامدابن جوزی کہتے ہیں:

آپ نے بہت سے شیوخ سے ساع حدیث کیا ،اورسنن ،تاری اورتغیرے آپ

عارف تھے۔

علامه ذهبی فرماتے ہیں:

بيتك آب حافظ عديث معدوق اوروافر العلم تص

مورخ ابن خلكان نے لكھا:

آپ صدیث کے امام اور صدیث کے جمع متعلقات سے واقف تھے۔

وصال:۲۲۷رمضان المبارک۳۵۱ه بروز بیرآب کا دصال بوا، چونسھ سال کی عمریائی۔آپکے بھائی ابو بکرنے نماز جناز ویڑھائی، دسرے دن تدفین عمل میں آئی۔

آب نے تین تصانف اپن یادگار چھوڑی تھیں جن میں دونا پید ہیں تفصیل اس طرح

#### سنن این ماجه

امام ابن ماجد کی مید مایئر تاز اور شهرهٔ آفاق تصنیف ہے، حافظ ذہبی نے اس کماب کی بابت خود آپ کاریتول نقل کیا ہے کہ:

میں نے جب کتاب لکھ کرامام حافظ ابوز رعد کی خدمت میں پیش کی تو وہ اسکودیکھ کر ہے ساختہ بکارا تھے۔

ریکتاب اگراوگوں کے ہاتھوں میں پہو کچ گئی تو اس دور کی اکثر جوامع ومصنفات بیار

اور معطل ہو کررہ جائیں گی۔

چنانچہ حافظ ابوزرعہ کاریول حرف بحرف بورا پورااور سنن ابن ماجہ کے فروغ کے سامنے متعدد جوامع اورمصنفات کے چراغ مائد پڑ گئے۔

سنن ابن ماجہ کو جس چیز نے عوام وخواص میں پذیرائی اور قبولیت عطاکی وہ اس کا شاندار اسلوب اور روایت کا حسن انتخاب ہے۔ ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب اور مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی اور البحصن کے مطابقت نے اسکے حسن کونکھارا ہے۔ چندخصوصیات ہیں جیں۔

ا۔ اس کتاب کی اکثر روایات وہ میں جو کتب خمسہ میں نہیں۔

٢ - كونى صديث مررسيس لانى كى ب\_

۳- اختصارہ جامعیت میں اپی مثال آپ ہے۔

سے مسائل واحکام سے متعلق احادیث بی زیادہ تر لائی گئی ہیں۔

پانچویں صدی کے آخر تک صحاح کی بنیادی کتب میں صرف پانچ کما ہوں کا شار ہوتا تھا بعد میں حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی متوفی عود ہے نے اپنی کماب شروط الائمة السنة ، میں ابن ماجہ کی شروط سے بھی بحث کی اور اسکو بھی بنیادی کما بوں کے ساتھ لاحق کر کے صحاح کی اصل چھ کما بوں کوقر اروپا۔

ای دور میں محدث زرین بن معاویہ ماکلی متوفی ۵۵۲ ھے اپنی کتاب التجرید للصحاح والسنن ، میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤ طاامام مالک کولاحق کر دیا۔ اسکے بعد سے بیا اختلاف رہا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب مؤطا ہے یا ابن ماجہ عام مغاربہ مؤطا کوتر ججے ویتے تصاور مشارقہ سنن ابن ماجہ کو ۔ لیکن متاخرین متاخرین متاخرین کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ اکثریت ای طرف ہے کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ اکثریت ای طرف ہے کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہیں لکھتے ہیں۔ علامہ ابوالحسن سندھی مقد مہ شرح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں۔ وغالب المنا حرین علی امد سادس الستہ ۔ (۲۳)

# امام طحاوي

نام ونسب: نام ،احد \_کنیت ،ابوجعفر \_والد کا نام ،محد ہے \_سلسلہ نسب یول ہے \_ابوجعفراحمد بن محد بن سلمہ بن محد کے جمری طحاوی مصری حنفی \_

ازدیمن کا ایک طویل الذیل قبیلہ ہے اور تجرائی ایک شاخ ہے۔ تجرنام کے تین قبائل سے ہے۔ تجرنام کے تین قبائل سے ججر بن وحید ہجر ذی اعین ہجراز د اور از دنام کے بھی دو قبیلے تھے، از دجر از دشنوء ہو لہذا امتیاز کیلئے آپے نام کے ساتھ دونوں ذکر کر کے از دی تجری کہا جاتا ہے۔ آپے آباء واجداد فتح اسلام کے بعد مصری فروکش ہوگئے تھے لہذا آپ مصری کہلائے۔ ولا دت و تعلیم:

طحانام کی بہتی مصر میں وادی نیل کے کنارے آبادتھی ،آپکی ولادت ۲۲۹ھ میں اس بہتی میں ہوئی۔اس لئے آپکو طحاوی کہاجاتا ہے۔

آپ طلب علم کیلئے مصر آئے اور بہاں اپ ماموں ابوابراہیم اسمعیل بن بحی مزنی ا سے تعلیم حاصل کرنے ہیں مشغول ہوئے ،مزنی امام شافعی کے اجل تلانہ واوراصحاب ہیں تھے۔

ابتداء میں آپ امام شافعی کے مسلک پررہے پھر فقہ نفی کے تبع ہو گئے تھے۔ اسکی وجہ یہ

بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن اپ ماموں سے پڑھ دہ ہے تھے کہ آپکے سبتی میں یہ مسئلہ آیا کہ اگر

کوئی حاملہ عورت مرجائے اور اس کے بیٹ میں بچہ زندہ ہوتو برخلاف فرھب امام ابو صنیفہ کے

امام شافعی کے نزویک عورت کا پیٹ چیر کر بچہ نکالنا جائز نہیں۔ آپ اس مسئلہ کے بڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کئے گئے کہ میں اس محض کی ہرگز ہیروی نہیں کرتا جو مجھ جیسے آدئی ہلاکت کی ہلاکت کی پواہ نہ کر ہے۔ کیونکہ آپ ای والدہ کے بیٹ بی میں تھے کہ آپ کی والدہ فوت ہوگئی تھیں اور آپ بیٹ چیر کرنگا لے گئے تھے۔ بیرحال و کھے کر آپ کے ماموں نے آپ سے کہا خدا کی تتم تو ہرگز فقیہ نہیں ہوگا۔ پس جب آپ خدا کے فضل سے فقہ وحدیث میں امام بے عدیل اور فاضل ہوئے ہوئے تو اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے ماموں پر خدا کی رحمت نازل ہوا کروہ زندہ ہوتے تو ایٹ نہ ہر سرورا پی تشم کا کفارہ ادا کرتے۔

اہام طحاوی نے اپنے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شہرۂ آفاق استاذ ابوجعفر احمد بن ابی عمران موی بن عیسی سے فقد ففی کی تصیل شروع کی ، فقد ففی پرائکو کامل دستدگاہ حاصل تھی احمد بن ابی عمران موی بن عیسی سے فقہ ففی کی تصیل شروع کی ، فقہ ففی پرائکو کامل دستدگاہ حاصل تھی اور صرف دوواسطوں سے ان کا سلسلہ امام اعظم سے مل جاتا ہے۔ اس طرح امام طحاوی کی سند فقہ اس طرح ہے:۔

عن احمد بن ابي عمران عن محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي

حنيفة \_

اسما تذہ : معرکے بعد آپ نے ملک شام ، بیت المقدی ،غزہ اور نعسقلان کے مشائخ سے ساعت کی ،وشق میں ابو حازم عبد الحمید قاضی دمشق سے ملاقات کی اور ان سے نقد حاصل کی۔ ساعت کی ،وشق میں ابو حازم عبد الحمید قاضی دمشل کے حدیث آ کمی حیات میں مصر آئے ان سب اسکے بعد مصروا پس تشریف لائے اور جس قدرمشائخ حدیث آ کمی حیات میں مصر آئے ان سب سے امام طحاوی نے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ چند اسا تذہ کے نام یہ ہیں۔

سلیمان بن شعیب کیسانی ، ابوموسی بونس بن عبدالاعلی ، بارون بن سعیدر ملی ، ابراہیم بن ابی واؤد برلسی ، احمد بن قاسم کوئی ، احمد بن واؤ دسدوسی ، احمد بن مهل رازی ، جعفر ابن سلمی ، حسن بن عبدالاعلی صنعانی ، صالح بن شعیب بصری ، محمد بن جعفر فریا بی ، بارون بن محمد عسقلانی ، محمد بن جعفر فریا بی ، بارون بن محمد عسقلانی ، محمد بن بعثان سهی

عمان مہی۔

" تلا فدہ: آ کی علمی شہرت دور دراز علاقوں میں پھیل گئی تھی ، صدیث وفقہ کی جامعیت نے آ پکو طلبہ کا مرجع بنادیا تھا ،لہذا دور دراز سے تشنگان علم آتے اور سیراب ہوکر جاتے۔ بے شارلوگوں نے پڑھااورصاحب کمال ہو گئے چندنام یہ جیز ا۔

ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب طبرانی صاحب معاجیم ثلاثه \_ابوعثمان احمد بن ابراجیم ،احمد بن قاسم میدالرحل بن احمد بن محمد دامغانی ،ابومحد حسن بن قاسم ،عبدالرحل بن الحق جو ہری \_

علمی مقام:

آپ حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ واجہ تا دیس بہت بلند مقام پر فائز تھے، آپ کا شاراعاظم مجہدین میں ہوتا ہے، چنانچہ ملاعلی قاری نے آپ کوطبقہ ٹالٹہ کے محدثین میں شارکیا ہے فرماتے ہیں:

اس سے مراد وہ مجہزرین ہیں جوان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت منقول نہ ہو۔ جیسے ابو بکر خصاف، ابوجعفر طحاوی، ابوالحسن کرخی، شمس الائمہ مزدسی بخر الاسلام بزدوی بخر الدین قاضی خال وغیر ہم۔

یدلوگ امام اعظم ہے اصول دفر وع میں مخالفت نہیں کرتے البتہ حسب اصول دقو اعد ان مسائل کا استنباط کرتے ہیں جن میں صاحب ند ہب ہے کوئی نص نہ ہو۔ حق میں گوئی :

امام طحاوی حق گو، غرراور بے باک شخصیت کے مالک تھے، بغیر کسی لاگ لیسٹ کے اور ان کی پرواہ کئے بغیر کلریہ حق کہتے اور اس پرقائم رہتے ، آب قاضی ابوعبید کے نائب تھے لیکن انکو ہمیشہ صحیح روش کی تلقین کرتے رہتے ہے ، ایک مرتبہ قاضی صاحب سے فرمایا : وہ اپنے کارندوں کا محاسبہ کیا کریں۔قاضی صاحب نے جواب دیا : اسمعیل بن اسحاق اپنے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے حساب نہیں لیتے تھے ، امام طحاوی نے فرمایا : قاضی بکاراپنے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے ۔ قاضی صاحب نے فرمایا : حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ قاضی صاحب نے پھر اسمعیل کی مثال دی ، امام طحاوی نے فرمایا : حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ قاضی صاحب نے پھر اسمعیل کی مثال دی ، امام طحاوی نے فرمایا : حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ قاضہ سنایا۔

جب کارندوں کواس واقعہ کاعلم ہواتو وہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے قاضی کوامام

طحاوی کے خلاف بھڑ کا ناشروع کیا یہاں تک کہ قاضی امام طحاوی کے مخالف ہو گئے ۔ای اثناء میں قاضی معزول کردیئے گئے۔ میں قاضی معزول کردیئے گئے۔ جب امام طحاوی نے معزول کا پروانہ پڑھاتو کچھلوگ کہنے لگے، آپ کو مبارک ہو ،آپ یہ شکر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، قاضی صاحب بہر حال ایک صاحب علم آ دمی ہے، اب میں س کے ساتھ علمی گفتگو کیا کرونگا۔ صاحب علم آ دمی ہے، اب میں س کے ساتھ علمی گفتگو کیا کرونگا۔ فضل و کمال:

امام طحادی کے فضل و کمال ، ثقابت و دیانت کا اعتراف ہر دور کے محدثین مؤرخین نے کیا ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں :

امام طحاوی کی ثقابت ، دیانت علم حدیث میں پدطولی اور حدیث کے ناسخ ومنسوخ کی مہارت پراجماع ہو چکا ہے۔

ابوسعيد بن يونس تاريخ علما ومصر من لكصة بين:

آپ صاحب ثقابت اور صاحب فقد تھے، آپے بعد کوئی آپ جیبانہیں ہوا۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

طحاوی حنقی المذہب ہوئے کے باد جودتمام فقہی نداہب پرنظرر کھتے ہے۔

ابن جوزي قرماتے ہيں:

آپ لقه، ثبت اور نبیم تھے۔

امام دهمی نے قرمایا:

آپ نقیه، محدث، حافظ، زبردست امام اور تقدیجے۔

امام سيوطي فرمات بين:

آپام،علامہ، حافظ،صاحب تصانیف، ثقد ثبت، فقیہ ہیں،آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دوسرانہ ہوا۔

جب عبدالرمن بن اسحاق معمر جو ہری مصر کے عہد و تضایر متمکن ہوئے تو وہ آپ کے ادب واحتر ام کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ہواری پر ہمیشہ ایکے بعد سوار ہوتے۔ جب ان سے اس کاسب پوچھا گیاتو کئے لگے۔امام طحاوی مجھ سے گیارہ برس بڑے ہیں،اور وہ مجھ سے اگر گیارہ گھنٹے بھی بڑے ہوتے تو پھر بھی ان کااحر ام لازم تھا۔ کیونکہ عہد ہ قضا کوئی البی بڑی چیز نہیں جسکی وجہ سے میں امام طحاوی جیسی شخصیت پر فخر کرسکوں۔

وصال: بانوے سال کی عظیم عمر اور پر شکوہ زندگی گذار نے کے بعد آپ نے کیم ذی قعدہ
۱۳۲۱ ہے میں وصال فرمایا ، قبر شریف قرافہ میں ہے جومصر کے اماکن متبر کہ میں سے ہے۔ شارع
شافعیہ سے دائیں جانب شارع طحادیہ کے سامنے ایک گنبد کے بینچ بیآ فآب علم محوفواب ہے۔
مزار پر تاریخ وصال کندہ ہے اور ایک فاص عظمت برتی ہے۔

تصانیف۔

آ کی تصانف کثیر تعداد میں ہیں، بعض کتابوں مین تقریباً تمیں کی فہرست ملتی ہے، ان میں مشکل الآ ٹاراورشرح معانی الآ ٹارنہا یت مشہور کتابیں ہیں۔

شرح معانی الآثار کے بارے میں علامہ اتقانی نے فخر سے کہا تھا، جو فض طحاوی کی علمی مہارت کا انداز ہ کرنا چاہتا ہوا ہے چاہئے کہ وہ شرح معانی الآثار کا مطالعہ کرے، مسلک حنی تو الگ رہا کی غرب ہے بھی اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔

اس کتاب سے امام طحاوی کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنانہیں تھا بلکہ ان کے سامنے اصل مقصد احناف کی تائید اور بیٹا بت کرنا تھا کہ امام اعظم کا موقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف نہیں ۔اور جوروایات بظاہر امام اعظم کے مسلک کے خلاف ہیں وہ یا مؤول ہیں یا مفسوخ۔

اس تصنیف میں امام طحاوی متعدد جگہ پراحادیث پرفنی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور مخافین کی پیش کردہ روایات پرفن رجال کے لحاظ سے جرح کرتے ہیں اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی مخالفین کی پیش کردہ روایات پرفن رجال کے لحاظ سے بھی مخالفین کے مقط کنظر کی تضعیف کرتے ہیں۔ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب روایت اور درایت کی جامع ہے اور جن خوبیوں اور محاس پریہ کتاب مشتمل ہے محاح سنہ کی تمام کتب ان سے خالی ہیں۔

سبب تالیف: امام جعفر طحاوی اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
جھے ہے بعض اہل علم حضرات نے فرمائش کی کہ میں الیسی کتاب تصنیف کروں جس میں احکام ہے
متعلق رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث کوجمع کروں جو بظاہر متعارض ہیں اور چونکہ
طحدین اور مخالفین اسلام اس ظاہری تعارض کی وجہ سے اسلام پرطعن کرتے ہیں اس لئے ان
متعارض روایات میں تطبیق دینے کیلئے علاء اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کتاب وسنت
ماجماع اور اقاویل صحابہ سے موید ہے اور جوروایات منسوخ ہو چکی ہیں ان کے نے پردلائل ہیں
کروں تاکہ احادیث نبویہ کے درمیان تعارض نہ رہے اور طعن مخالفین سے یہ روایات ب

#### اسكوب:

تمام امہات کتب صدیت میں ام طحادی کا طرزسب سے منفر داور دلجے ہے وہ ایک باب کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک صدیت وارد کرتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے بید مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اسان کر ہم اللہ تعالی اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی دلیل ایک اور حدیث ہے جواس حدیث کے مخالف ہے ، پھراس حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں ، اخیر میں فد ہب احناف کو تقویت کے مخالف ہے ، پھراس حدیث کے متعدد طرق ذکر کرتے ہیں ، اخیر میں فد ہب احناف کو تقویت دیے ہیں۔ دوٹوں حدیثوں کا الگ الگ کی بیان کر کے تعارض دور کرتے ہیں اور بھی پہلی حدیث کی سند کا ضعف ثابت کرکے دوسری حدیث کو ترقیج دیتے ہیں اور بعض اوقات پہلی حدیث کا منسوخ ہونا واضح کر دیتے ہیں ۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے حدیث کا منسوخ ہونا واضح کر دیتے ہیں ۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ احناف کی تائید کرنے کیلئے آخر ہیں ایک عقلی دلیل پیش کی جائے ۔ اور آگر مسلک احناف پر کوئی اشکال وار د ہوتا ہوتو اس کوئی دور کرتے ہیں ۔ (۲۲۳)

# شيخ على متقى

تام ونسب: نام ،علی \_لقب ،متی \_والد کانام ،عبدالملک \_لقب ،حسام الدین ہے \_سلسلہ نسب علی بن عبدالملک بن قاضی خال شاذ لی مدینی چشتی \_

آپ کے والد عبد الملک حسام الدین بن قاضی خال متی قا دری شاذلی بدین چشی ہیں آباہ واجداد جو نپور سے آکر برھان پور میں تقیم ہوئے ،آپی ولا دت ۸۸۵ھ میں اسی شہر میں ہوئی ، پاکیزہ ماحول میں تعلیم و تربیت پائی ،آٹھ سال کی عمر میں شخ بہاءالدین صوفی برھان پوری جوشاہ باجن چشی سے مشہور تھے مرید ہوئے ، والد کا انتقال اسکے بعد بی آپی صفر تن میں ہوگیا۔
بوشاہ باجن چشی سے مشہور تھے مرید ہوئے ، والد کا انتقال اسکے بعد بی آپی صفر تن میں ہوگیا۔
توجوانی میں بہتام مندوا کی بادشاہ کی ملازمت بھی کرلی تھی جو اس وقت مالوہ کی قدیم صومت کا صدر مقام تھا۔ کیکن سعادت از لی اور عنایت الہی نے اس سے دل برداشتہ کر دیا ملازمت میں کے متان کا درخ کیا اور وہاں شخ حسام الدین تقی ملتانی کی خدمت میں صاضری دی۔
دوسال کی مدت میں تفسیر بیضا و کی اور عین انعلم کا آپ سے درس لے کر اور اس کو زادر اہ بنا کر حمین شریفین زاھا اللہ شرفا و تحظیما کا سفر اختیار فر مایا۔

کم معظمہ پہونج کر شیخ ابوالحن شافعی بگری کی خدمت میں حاضر ہوکر مزید علم شریعت وطریقت پایا ہسلسلہ عالیہ قادر بیشا ولیہ مدیدیہ میں مجاز ہوئے اور پھر شیخ محمہ بن محمہ بن محمہ سخاوی کی خدمت میں ریکر سلسلہ عالیہ قادر بیکا خرقہ حاصل کیا۔ دیگر مشائخ طریقت سے بھی اجازت وظافت سے نوازے گئے اور حدیث کی سند شیخ شہاب الدین احمہ بن حجر کمی سے حاصل کی اور مکہ معظمہ بیں اقامت اختیار کرئی۔

شخ عبدالحق محدث د بلوى لكست بن:

ای دوران آپ نے کنز العمال نامی کتاب مدون دمر تب فرمائی جوآپ کاعظیم علمی دو بنی شاہکار ہے۔ نیز آپ نے احادیث مکررہ کو چھانٹ کر منتخب کنز العمال بھی تحریر فرمائی ۔ ان کتابوں کو دکھ کر آپ کے شخ البوامع لکھ کر تمام لوگوں پر دکھ کر آپ کے شخ البوامع لکھ کر تمام لوگوں پر احسان کیا تھا۔ امام سیوطی نے جمع البوامع لکھ کر تمام لوگوں پر احسان کیا ہے۔ احسان کیا تھا۔ اس کیا تھا گئی شفی نے کنز العمال کی تدوین فرما کرخودان پر احسان کیا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سوسے متجاوز ہے۔ پوری عمر زھد وتو کل میں بسر فرمائی ۔ اسکے بعد ھندوستان میں محمود شاہ صغیر گجراتی کے دور میں دومر تبہ تشریف لائے ، شاہ صغیر آپ کا مرید بھی ہوگیا اتھا۔

آپ کا وصال ۲ رجمادی الآخرہ ۹۷۵ ھیج مسادق کے وقت مکہ معظمہ میں ہوا، مکہ معظمہ میں تدفین کی گئی۔شیخ عبدالو ہاب متقی آپ کے ارشد تلاندہ میں شار ہوتے ہیں۔(۲۵)

## شيخ عبدالوباب متقي

نسب وولاوت:آپ کی دلادت مندویس ۱۰۹ هیں ہوئی۔

آپ کے والد ماجد شیخ ولی اللہ مندو کے اکابرین میں سے تھے، بعد میں برھان پور سکونت اختیار کر کی تھی لیکن تھوڑ ہے دن بعد انقال ہو گیا۔ بچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ بھی رصلت فرما گئیں لیکن تائید ربانی اور توفیق برزوانی نے آپ کی رفافت کی ۔ آپ نے چھوٹی سی عمر ہی سے طلب حق کیلئے فقر و تج ید بسٹر وسیاحت اختیار فرمائی ، نواح تجرات ، علاقہ دکن بسیاون لئکا اور مرائد یہ کے خلف مقامات پر گئے ، آپ کامعمول تھا کہ تین دن سے ذیادہ کہیں قیام نہیں کرتے سے مرائد یہ کے کاموقع جہال ملتا تو حسب ضرورت قیام کرتے۔

بیں سال کی عمر ہوگی کہ آپ سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہونج گئے۔ بیا ۹۲۴ کا زمانہ تھا۔ مکہ معظمہ بیں اس وفت شیخ علی متقی مسند درس پر متمکن تھے، دور دورا کی شہرت تھی، وہ شیخ عبد الو ہاب متقی کے والد ہے بھی واقف تھے، چتانچہ آپ انکی خدمت میں عاضر ہوئے اور انہیں

کے ہورے۔

ا نیجی ستانہ کواس مضبوطی ہے بکڑا کہ 940ھ آ کیے وصال تک و ہیں ہے۔ ہے رہے ،خودفر ماتے تھے: میرے شیخ علی تنقی کا وصال میرے زانو برہوا۔ اسکے بعد مکہ معظمہ میں ایسامر کز قائم کیا جسکی شہرت و در دور تک پھیل گئی۔ شیخ محقق لکھیے

:07

اس زمانے بیں انکے برابرعلوم شرعیہ پرعبورر کھنے والے کم ہونگے۔اگر کہاجائے کہ لغت قاموں آپکو بوری یا دھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔ای طرح فقہ وحدیث اور فلسفہ کی کتابیں بیشتریا و تھیں۔ برسوں حرم شریف میں درس دیا۔

مكه معظمه ميں بيٹے كرسارى ملمى دنيا كواني طرف متوجه كرليا تقاا درا ہے علمی تبحر كا سكه حجاز

ویمن اورمصروشام کےعلماء سےمنوایا تھا۔

شیخ عبدالوہاب متقی عمر کے بیشتر حصہ میں مجرد ہی رہے ،عمر جب چالیس اور پچاس کے درمیان تھی تو شادی کی ،شادی سے پہلے ان کا بیرحال تھا کہ جو کتابت وغیرہ کی اجرت ملتی سب فقراء پر تقشیم کردیتے تھے ۔شادی کے بعد اہل وعیال کے حقوق کی ومقدم سبجھتے تھے لیکن پھر بھی بیر حال تھا کہ کی فقاح کی مدد ہے گریز نہ کرتے تھے۔

ھندوستان کے فقراءائل خدمت میں عاضر ہوتے اور آپ کھانے کپڑے وغیرہ سے انکی مددکرتے ہتھے۔

آپاپ نیروں کے سلوک اور طالب علی میں استفامت و تربیت ، مریدوں کے سلوک اور طالب علموں کی افادیت و ایداد ، غریبوں نقیروں پر مہر بانی وشفقت ، مخلوق البی کونفیحت اور تمام نیک کا موں کی تلقین کرنے میں اپنے بیرومرشد کے حقیقی وارث ، اولین خلیفہ اور صاحب امرار تھے۔

آپ كاوصال ١٠٠١ه من مكدمعظمدين بوا\_(٢٦)

# ميننخ عبدالحق محدث دبلوي

تام ونسب: نام ،عبدالحق۔ والد كانام ،سيف الدين ۔ اور لقب ، شيخ محدث و الوى ، اور محقق على الاطلاق ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے:

میشخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله بن شیخ فیروز بن ملک موی بن ملک معز الدین بن آغامجمرزک بخاری به

آ ب کے مورث اعلی آغامحر ترک بخارا کے باشندے تھے، وطن کے مایوں کن حالات سے دل برداشتہ ہوکر تیرھویں صدی عیسوی میں ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ھندوستان آئے۔۔

یہ سلطان علاء الدین خلجی متوفی ۱۳۱۷ء کا دورحکومت تھا۔سلطان نے آپ کو اعلی عہدول سے ٹوازا۔ انہی ایا م میں تجرات کی مہم چیش آئی تو آپ نے اس میں خوب حصہ لیا اور فتح مجرول سے ٹوازا۔ انہی ایا م میں تجرات کی مہم چیش آئی تو آپ نے اس میں خوب حصہ لیا اور فتح مجرات کے بعدو ہیں سکونت اختیار کرلی۔ آپکواللہ تعالی نے کثیر اولا دعطا کی تھی ، ایک سوایک بیٹے نتے ، ایک ساتھ نہایت عزت ووقار کی زندگی گذارتے ہتے ،لیکن قضا دقدر کے فیصلے اٹل ہیں ، ایک ہولنا ک سانحہ یہ چیش آیا کہ سولا کے انقال کر گئے۔

سب سے بڑے صاحزاد ہے معزالدین باقی رہے، آغامحدترک کے دل ود ماغ پر بکل ک گرگئی، فتح ونفرت کے ڈینے بچا تا ہوا گجرات آنے والاشخص ما تمی لباس پہن کر پھر واپس و ہلی آسمیا اور شیخ صلاح الدین سہرور دی کی خانقاہ میں گوشہ تنہائی اختیار کرلی۔ یہاں بی انتقال ہوا اور عیدگاہ مشمی کے عقب میں سپر دخاک کئے گئے۔

ملك معز الدين: ملك معز الدين في خائدان كے ماتمی ماحول كوفتم كيا اورعزم وہمت كے

ساتھ دہلی میں سکونت اختیار کی۔

ملک موسی اسکے بعد انکے فرزند ملک موسی نے بڑی عزت وشہرت حاصل کی تھی لیکن حالات نے پھر کروٹ لی اور اوراءالتھر جاکرسکونت اختیار کرلی نے پھر کروٹ لی اور اوراءالتھر جاکرسکونت اختیار کرلی ۔ پھر کروٹ لی اور اوراءالتھر جاکرسکونت اختیار کرلی ۔ پھر عرصہ بعد حب تیمور نے ۱۳۹۸ء میں ، نہ وستان پر حملہ کیا تو ملک موسی اسکی فوجوں کے ساتھ

شیخ فیروز: ملک موی کے کئی بیٹے تھے ان میں شیخ فیروز انتمیازی شان کے مالک تھے۔انہوں نے اپنوں نے انہوں نے انہوں نے اور عظمت کو جار جا ندلگائے بملم بہرگری بشعروشاعری اور سخاوت ولطافت میں وحید عصراور مکتائے روزگار تھے، بہرائج شریف کے سی معرکہ میں ۸۲۰ھ/۱۳۵۵ء میں شہرہ ہوئے۔

میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ بیٹا ہواوراس سے سل چلے۔اسکواورتم کوخدا کے سپر د کرتا ہوں نہ معلوم اب مجھے کیا پیش آئے۔

شیخ سعد الله: پیرایام کے بعد شیخ سعد الله پیرا ہوئے بیش محدث کے دادا ہیں۔ بڑی خوبیوں کے مالک اور اپنے شہید ہاپ کے اوصاف وخصائل کے جامع تھے، ابتدائی زبانہ تحصیل علم میں گذرا، پھرعبادت وریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے اور شیخ منگن کے دست حق پرست پر بیعت کرلی۔ انکی رہنمائی میں سلوک ومعرفت کی منزلیس طے کیس۔ انکے بیٹے شیخ سیف الدین نے انکورات کے وقت روروکر عاشقا نداشعار پڑھتے ہوئے و یکھا تھا۔ انکے دوصا جزادے تھے شیخ رزق الله بین۔

شیخ سعداللہ کے وصال کے وقت شیخ سیف الدین کی عمر آٹھ سال تھی۔وصال سے پچھے دن آپ سعداللہ کی میں اللہ کے وصال سے پچھے دن آپ آپ اپنے ہے کہ اللہ کی میں دومنزلہ پر پہو نے اور نماز تہجد کے بعد بیٹے کو قبلہ رو کھڑا کیا اور ہارگاہ البی میں دعا کی ۔البی اتو جانتا ہے کہ میں دومر بے لڑکوں کی تربیت سے فارغ ہو چکا اور ایکے البی میں دعا کی ۔البی اتو جانتا ہے کہ میں دومر بے لڑکوں کی تربیت سے فارغ ہو چکا اور ایکے

حقوق سے عہدہ برآ ہوگیا ،کین اس کڑھ کے کو بیٹیم و بے کس چھوڑ رہا ہوں اسکے حقوق میرے ذمہ ہیں ،اسکو تیرے سپر دکر تا ہوں تو اسکی حفاظت فر ما۔

یجھ دن کے بعد ۹۳۸ ھے کو وصال ہوگیا۔ وعاشرف قبولیت یا چکی تھی ،لہذاان کا بیجگر گوشہ ایک دن دہلی کا نہایت ہی باوقعت اور باعزت انسان بنا اور اس گھر میں وہ آفتاب علم نمودار ہواجس نے ساری فضائے علم کومنور کر دیا۔

شيخ محدث د بلوي كي ولا دت اورتعليم وتربيت:

آ کی ولادت ماہ مجرم ۹۵۸ ہے ا۵۵۱ء کو دبی بیل ہوگی۔ یہ اسلام شاہ صوری کا زمانہ تھا ، مہدوی تحریک اس وقت پورے عروج پرتھی جسکے بانی سیدمحد جو نپوری تھے۔ شیخ کی ابتدائی تعلیم وتر بہت خود والد ماجد کی آغوش ہی جس ہوئی۔ والد ماجد نے انگوبعض السی ہدایتیں کی تعییں جس پر آپ تمام عمر کمل بیرار ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے کیکر کا فید تک والد ماجد ہی ہے پڑھا۔ شیخ سیف الدین اپنے بیٹے کی تعلیم خووا پی گرانی میں کمل کرانے کیلئے بے چین رہیج شخص مالی کی موانے میں کمل کرانے کیلئے بے چین رہیج شخص مالی کی موانے میں کہ ووائے می گرانی میں کمل کرانے کیلئے بے چین رہیج میں کھی مالی مقام کی کے دوائے میں کی موانے میں موانی میں کم ان میں جو انہوں نے عمر مجرکے

ریاض سے حاصل کئے تھے ،کیلی انکی پیراٹ سالی کا زبانہ تھا ،اس لئے سخت مجور بھی تھے جھی کتابوں کا شار کرتے اور حسرت کے ساتھ کہتے کہ بیاور پڑھالوں۔ پھر فرماتے:

مجھے بردی خوشی ہوتی ہے جس وقت ریتصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچھ کو اس کمال تک پیونیجاد ہے جومیں نے خیال کیا ہے۔

بیخ محدث خود بے حد ذہبین تھے، طلب علم کا سچا جذبہ تھا، بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح مسید اور شرح عقائد پڑھ کی اور پندرہ برس کی عمر بہوگی ، کہ مخضر ومطول سے فارغ ہوئے ، اٹھارہ برس کی عمر بہوگی ، کہ مخضر ومطول سے فارغ ہوئے ، اٹھارہ برس کی عمر میں علوم عقلید ونقلید کا کوئی گوشہ ایسانہ تھا جسکی سیرنہ کر چکے ہوں۔

عربی میں کامل وستگاہ اور علم کلام و منطق پر پوراعبور حاصل کرنے کے بعد شیخ محدث فیے وانشمندان ماوراء النهرے اکتساب کیا۔ شیخ نے ان بزرگوں کے نام نہیں بتائے ، بہر حال ان علوم کے حصول میں بھی انکی مشغولیت اور انہاک کا وہی عالم رہا کہ رات ودن کے کسی حصہ میں فرصت نہائی تھی۔

شخ نے پاکئ عقل وٹرد کے ساتھ ساتھ عفت قلب ونگاہ کا بھی پورا پورا خیال رکھا، بھین سے انکوعبادت وریاضت میں دلچین تھی ،ائے والد ماجد نے ہدایت کی تھی۔ ملائے خشک ونا ہموار نیاشی۔

چنانچہ ارتجرائے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہااور دوسرے میں سندان عشق۔والد ماجد نے ان میں عشق حقیق کے وہ جذبات بیمو تک دیئے تتے جوآ خرعمر تک ایکے قلب وجگر کو گرماتے دہے۔

اس زمانہ بیں شیخ محدث کوعلاء ومشائخ کی محبت میں بیٹھنے اور مستقید ہونے کا برداشوق تماءا ہے ذہبی جذبات اور خلوص نیت کے باعث وہ ان بزرگوں کے لطف وکرم کا مرکز بن حاتے ہتے۔

شیخ اسحاق متوفی ۹۸۹ هرم وردیه سلسله کے مشہور بزرگ تنصاور ملتان سے دہلی سکونت اختیار کرلی تھی ،اکٹر اوقات خاموش رہے کیکن جب شیخ انجی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہے حد

التفات وكرم فرمات\_\_

شیخ نے بخیل علم کے بعد ہندوستان کیوں چھوڑااسکی داستان طویل ہے ہختھ رید کہ آپ
پچھ عرصہ فتح پورسیکری میں رہے ، وہاں اکبر کے در باریوں نے آپی قدر بھی کی لیکن حالات کی
تبدیلی نے یوں کروٹ کی کہ اکبر نے دین البی کا فتنہ کھڑا کر دیا۔ ابوالفضل اور فیضی نے اس دینی
انتشار کو ہوا دی ، یہ دیکھ کر آپی طبیعت گھبراگئی ،ان حالات میں ترک وطن کے سواکوئی چارہ نہ تھا
،لہذا آپ نے غیرت دینی سے مجبور ہوکر تجازی راہ لی۔

99۲ ھے 99۲ ھے جبکہ بیٹن کی عمر ارتمیں سال تھی وہ تجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہونچ کر آپ نے تقریباً تین سال کا زمانہ بیٹن عبدالوہاب متی کی خدمت میں گذارا۔ انکی صحبت نے سونے پرسہا گے کا کام کیا ، بیٹن نے خالم کی تکمیل کرائی اور احسان وسلوک کی راہوں سے آشنا کیا۔ بیٹن عبدالوہاب متی نے آپکو مشکوۃ کا درس ویتا شروع کیا ، درمیان میں مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا اور پھر تین سال کی مدت میں مشکوۃ کا درس کھل ہوا۔

اسکے بعد آ داب ذکر بھٹلیل طعام دغیرہ کی تعلیم دی اور تصوف کی بچھ کتابیں پڑھا کیں ۔ پچر کتابیں پڑھا کیں ۔ پچر حم پچر حرم شریف کے ایک ججرہ میں ریاضت کیلئے بٹھا دیا ۔ شیخ عبدالو ہاب متق نے اس زمانہ میں انکی طرف خاص توجہ کی ۔ ان کا بید ستورتھا کہ ہر جمعہ کو حرم شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب یہاں آتے توشیخ عبدالحق سے بھی ملتے اورائی عبادت وریاضت کی تحرانی فرماتے۔

فقہ خفی کے متعلق شیخ محدث کے خیالات قیام تجاز کے دوران بدل گئے ہے اور وہ شافعی فرجب اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، شیخ عبدالو ہاب کواس کاعلم ہوا تو منا قب امام اعظم پر ایسا پر تا شیر خطبہ ارشاد فر مایا کہ شیخ محدث کے خیالات بدل گئے اور فقہ خنی کی عظمت ان کے دل میں جاگزیں ہوگئی۔ حدیث ، تصوف فقہ خنی اور حقوق العباد کی اعلی تعلیم ور حقیقت شیخ عبدالو ہاب متی کے قدموں میں حاصل کی۔

علم ومل کی سب وادیوں کی سیر کرنے کے بعد شیخ عبدالوہاب متی نے شیخ عبدالحق محدث دیلوی کو مندوستان واپس جانے کی ہدایت کی اور فر مایا: اب تم اب م اب گر جاؤ كه تمهارى والده اور بي بهت بريثان حال اورتمهار عنتظر

شیخ محدث ہندوستان کے حالات سے پچھا بسے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ یہاں آنے کو مطلق طبیعت نہ چا ہتی تھی۔ لیکن شیخ کا تھم مانتا از بس ضروری تھا ، شیخ نے رخصت کرتے وقت مطرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیرا ہن مبارک عنایت فرمایا۔

آپ • • • احد میں ہندوستان واپس آئے۔ بدوہ زبانہ تھا جب اکبر کے غیر متعین ندہی افکار نے دین الی کی شکل اختیار کر گئی ۔ ملک کا سارا ندہی یا حول خراب ہو چکا تھا۔ شریعت وسنت سے باعتما کی شکل اختیار کر گئی ۔ در بار میں اسلامی شعار کی تھلم کھلاتفکیک کی جاتی تھی۔ گاز سے واپسی پرشخ عبد الحق نے دیلی میں مسند درس وارشاد بچھا دی۔ شالی ہندوستان میں اس زبانہ میں پہلا مدرسہ تھا جہال سے شریعت وسنت کی آواز بلند ہوئی۔ درس وتدریس کا یہ مشغلہ آپ نے آخری کھا۔ انکا مدرسہ دیلی ہی میں نہیں سارے شالی ہندوستان مشغلہ آپ نے آخری کھا تھا کہ سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ استفادہ کیلئے جمع ہوتے اور متعدو اسا تذہ درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔

یہ دارالعلوم اس طوفانی دور میں شریعت اسلامیہ اور سنت نبویہ کی سب سے بوی
پشت پناہ تھا، ندہی گراہیوں کے بادل چاروں طرف منڈلائے ، مخالف طاقتیں بارباراس
دارالعلوم کے بام ودر سے فکراکیں لیکن شخ محدث کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش پیدانہ
ہوئی۔آپنور م داستقلال سے وہ کام انجام دیا جوان حالات میں تاممکن نظرآ تا تھا۔
شخ نے سب سے پہلے دالد ماجد سے روحانی تعلیم حاصل کی تھی اور انہیں کے کم سے
مضرت سیدموی گیلانی کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے۔ یہ سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتب
بزرگ تھے۔ مکہ معظمہ سے بھی سلسلہ قادریہ، چشقیہ، شاذلیہ اور مدینیہ میں خلافت حاصل ک

حضرت خواجہ باتی باللہ کی ذات گرامی احیاء سنت اور اہا تت بدعت کی تمام تحریکوں کا منع ومخرج محقی۔ انکے ملفوطات و مکتوبات کا ایک ایک حرف افلی مجد داند مساعی ، بلندی فکر ونظر کا شاہد ہے۔

شخ کا قلبی اور حقیقی تعلق سلسلہ قادر ہے تھا ، انکی عقیدت وارادات کا مرکز حضرت سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایکے دل ود ماغ کاریشہ ریشہ شخ عبدالقادر جیلانی قدی سرہ کے عشق میں گرفتارتھا، یہ سب کھی تھا نیف سے ظاہر و باہر ہے۔

مرہ کے عشق میں گرفتارتھا، یہ سب کھی تھی تھا ناور کی کے عہد میں پیدا ہوئے اور شا جہاں کے سنہ جلوس میں وصال فر مایا۔

جلوس میں وصال فر مایا۔

اکبر، جہانگیراور شاہجہاں کا عہدانہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھااور حالات کا بغور مطالعہ کیا تھا کی تنگھوں سے دیکھااور حالات کا بغور مطالعہ کیا تھا لیکن انہوں نے بھی سلاطین یا ارباب حکومت سے کوئی تعلق ندر کھا عمر بھر کوشہ تنہائی میں دہے ۔

وصال :۱۱ریج الاول۱۰۵۰ه و به قاب علم جس نے چورانو بسال تک فضائے ہندکوا پی ضوفتانی سے منورر کھاتھا غروب ہو گیا۔ اٹاللدوا قالیہ راجعون۔

تصانیف: آپی تصانیف سوسے زائد شار کی تئی ہیں ، المکا تیب والرسائل کے مجموعہ میں ۱۸ رسائل سے مجموعہ میں ۱۸ رسائل شامل ہیں ،انکوایک کتار بہ شار کرنے والے تعداد تصنیف بچیاس بتائے ہیں۔

آپ نے بیسوں موضوعات پر لکھالیکن آپ کا اصل وظیفہ احیاء سنت اورنشر احادیث رسول تھا، اس لئے اس موضوع پر آپ ایک درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف فرما کیں ، دو کتابیں نہایت مشہور ہیں:

اشعة اللمعات: اصد اللمعات فارى زبان بن منظوة كى نهايت جامع اور كمل شرح ب في خ محدث نے بيكار نامه جوسال كى مدت بس انجام ديا۔

> لتنقيح: لمعات الشيخ:

عربی زبان میں مفکوة کی شرح ہے، دوجلدوں پر مشمل فہرست التوالیف میں شیخ نے

سرفہرست اسکا ذکر کیا ہے ، اشعۃ اللمعات کی تصنیف کے دوران بعض مضامین ایسے چیش آئے جن کی تشریح کوفاری میں مناسب نہ بہجا کہ یہ اس وقت عوام کی زبان تھی ، بعض مباحث میں عوام کوشریک کرنامصلحت کے خلاف تھا ، لہذا جو با تیں تلم انداز کردی تھیں وہ عربی میں بیان فرمادیں ۔ لمعات میں لفوی بنوی مشکلات اورفقہی مسائل کونہایت عمدہ گی سے ل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اصادیث سے فقہ فی کی تطبیق نہایت کا میا بی کے ساتھ کی گئی ہے۔

اسی طرح دوسری تصانیف حدیث داصول پرآ کی بیش بهامعلومات کاخزاند ہیں۔
شخ کی علمی خدمات کا ایک شائدار پہلویہ ہے کہ انہوں نے تقریباً نصف صدی تک فقه
وحدیث میں تطبیق کی اہم کوشش فرمائی۔ بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں انکی خدمات کو غلط رنگ
میں پیش کیا ہے۔

مثلانواب صديق حن خال لكهة بن:

فقيد خفي وعلامه دين حنفي است ،اما بحدث مشهوراست \_

شیخ محقق فقہاءاحناف سے تھے اور وین حنیف کے زبر دست عالم لیکن محدث مشہور بیں ۔ لیعنی بیتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ شہرت واقعی نہتی ، گویا محدث ہونا اس صورت میں منصور ہوتا ہے جب کسی امام کی تقلید کا قلا وہ کر دن میں نہو۔

مزيدلكية بن

دستگائش درفقه بیشتر ازمهارت درعلوم سنت سدیدست به ولهذا جانب داری انلی رائے جانب داری انلی رائے جانب اوگرفته بیشتر اجام میں سنت سیحه نیزنموده به طالب علم را باید که درتصانیف و بی ' خذ ما صفا و دع ما کدر' بیش نظر دارد وزلات تقلید اورا برمامل نیک فرود آرد به از سوونکن درحق چنیس بزرگوارال خودرا دورگردا تد

شیخ علم فقد میں برنسبت علوم سنت زیادہ قدرت رکھتے تھے،لہذا فقہاءرائے زیادہ تر انکی حمایت کی جا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے سنن صیحہ کی حمایت بھی کی ہے۔ انکی حمایت بھی کی ہے۔ انہوں نے سنن صیحہ کی حمایت بھی کی ہے۔ انہوں نے سنن صیحہ کی حمایت بھی کی ہے۔ انہوں نے سنن صیحہ کی انہوں کے باتھی افتیار کرے اور غیر تحقیقی باتوں سے پر ہیز کرے لیکن کہذا طالب علم کو جا بینے کہ انگی تھے باتھی افتیار کرے اور غیر تحقیقی باتوں سے پر ہیز کرے لیکن

ائے تقلیدی مسائل کوا چھے مواقع ومحامل پر منظبق کرنا چاہیئے ۔ایسے بزرگوں سے بدگمانی اچھی چیز نہیں۔

اہل علم پرواضح رہے کہ بیرائے انصاف ودیانت سے بہت دوراور پرتشدوخیالات کو ظاہر کرتی ہے۔

شیخ محدث کا اصل مقصد بیرتھا کہ فقہ اسلامی کوعزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھا جانا چاہیئے۔اس لئے کہ اسکی بنیاد قرآن وحدیث پر ہے اور وہ ایک الیک روح کی پیداوار ہے جس پر اسلامی رنگ چڑہا ہوا ہے ، خاص طور پر فقہ حنی پر بیداعتراض کہ وہ محض قیاس اور رائے کا نام ہے ہالکل ہے بنیاد ہے ، اسکی بنیاد متحکم طور پر احادیث پر رکھی گئی ہے۔ محکوۃ کا گہرامطالعہ فقہ حنی کی پر برتریت کوٹا بت کرتا ہے۔

ایے دور میں جبکہ مسلمانوں کا سابی نظام نہایت تیزی ہے انحطاط پذیر ہور ہاتھا۔
جب اجتہاد گرائی پھیلانے کا دوسرانام تھا، جب علاء سوکی حیلہ بازیوں نے بنی اسرائیل کی حیلہ
ساز فطرت کوشر مادیا تھا ،سلاطین زمانہ کے در باروں میں اور مختلف مقامات پرلوگ اپنی اپن فکر
دنظر میں الجھ کرامت کے شیرازہ کومنتشر کررہے تھے تو ایسے وقت میں خاص طور پر کوئی عافیت کی
راہ ہوسکتی تھی تو وہ تقلید ہی تھی ،اس لئے کہ:

مضمحل گردد چو تقویم حیات ملت از تقلید می گیر د ثبات

ر باعلم حدیث تو اسکی اشاعت کے سلسلہ بھی شیخ محقق کا تمام اہل ہند پرعظیم احسان ہے خواہ وہ مقلدین ہوں یا غیر مقلدین ۔ بلکہ غیر مقلدین جو آج کل اہل حدیث ہوئے کے دعوی وار بیں انکوتو خاص طور پر مر بون منت ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے علم حدیث کی تر و ترج واشاعت میں نمایاں کر دارشخ ہی نے ادا کیا بلکہ اس فن میں اولیت کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ آج کے اہل حدیث خواہ اسکا انکار کریں لیکن اسکے سرخیل مولوی عبدالرحمٰن میار کیوری مقدمہ شرح تر غدی میں کسمتے ہیں۔

حتى من الله تعالى على الهند بافاضة هذاالعلم على بعض علماتها ،كالشيخ عبدالحق بن سيف الدين الترك الدهلوى المتوفى سنة اسنتين و محمسين والف وامشالهم وهو اول من جاء به في هذاالاقليم وافاضه على سكانه في احسن تقويم ـثم تصدى له ولده الشيخ نورالحق المتوفى في سنة ثلاث وسبعين والف ، وكذلك بعص تلامدته على القلة ومن سن سنة حسنة فله اجرها و اجرمن عمل بها ، كما اتفق عليه اهل الملة \_

یباں تک کے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پراحیان فرمایا کہ بعض علاء ہندکوائ علم ہے نوازا ۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۵۴ اھ وغیرہ۔ یہ پہلے محص ہیں جواس ہندوستان میں یہ علم لائے اور یہاں کے باشندگان پرا چھے طریقے ہے اس علم کا فیضان کیا۔ پھرا نکے صاحبزادے سیخ نورالحق متوفی ۳۷ اھنے آسکی خوب اشاعت قرمائی ۔ اس طرح آ کے بعض تلامذہ بھی اس مشخول ہوئے ۔ لہذا جس نے اس طریقہ ایجاد کیا اسکوار کا اجر ملے گا اور بعد کے ان لوگوں کا جس مشغول ہوئے۔ لہذا جس نے اس عالم یقہ ایجاد کیا اسکوار کا اجربے گا اور بعد کے ان لوگوں کا بھی جواس پر عمل ہیرار ہے ، جیسا کہ اہل اسلام کا اس پر انفاق ہے۔

آ یکی اولا دا مجاد اور تلاندہ کے بعد اس علم کی اشاعت میں تمایاں کر دار ادا کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی اور آ یکے صاحبر ادگان ہیں جنگی علمی خد مات نے ہند دستان کوعلم حدیث کے انوار وتجلیات سے معمور کیا۔ (۲۷)

# حضرت شاه ولى التدمحدث دبلوي

نام ونسب: نام، احد کنیت، ابوالفیاض عرف، ولی الله تاریخی نام عظیم الدین اور بشارتی نام ونسب الدین اور بشارتی نام ، فظب الدین ہے۔سلسله نسب والدکی طرف سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم تک اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت امام موی کاظم تک پہونچتا ہے، اس لحاظ سے آپ خالص عربی المنسل اورنسیا فاروقی جیں۔ المنسل اورنسیا فاروقی جیں۔

والدماجد حضرت علامہ شاہ عبدالرحیم فقہاء احناف کے جیدعلاء میں شار ہوتے تھے، فاوی ہندیہ کی ترتب وقد وین میں بھی آپ کھایام شریک رہے ہیں۔ ولا وت وقعیمے:

آ کی ولا دت ۳ رشوال۱۱۱۳ه/۲۰۱۱ می بروز چهارشنبه بوقت طلوع آفاب آ کی ننهال قصبه کاهلت صلع منطقهٔ محرمین بهوئی۔

پانچ سال کی عمر میں تغلیم سفر کا آغاز ہوا اور سات سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرلیا۔ دس سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کی کرلیا۔ دس سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے ، اکثر کتابیں والد ماجد بی سے پڑھیں۔ چود ہ سال کی عمر میں آئی کی شادی بھی ہوگئی تھی۔

دستار فضیلت کے بعد والد کے دست تن پرست پر بیعت کی اور انکی زیر نگرانی اشغال صوفیہ میں مشغول ہوئے۔ آنچی عمر کوستر ہ سال ہوئے تھے کہ والد ماجد کا سابیسرے اٹھے گیا۔ آپ کے والد کا وصال ۱۱۳۱۱ھ میں ہوا۔ والد کے دصال کے بعد مند درس ویڈ ریس کوآپ نے زینت بخشی اور مستقل طور پر باره سال تك درس ديا\_

اس درمیان آپ نے ویکھا کہشنے عبدالحق محدث وہلوی جس علم کو جازے کیر آئے تے اسکے نشانات ابھی کچھ باقی ہیں،اگرجد وجہد کر کے ان بنیادوں پرمضبوط تمارت نہ قائم کی گئی تونہیں کہا جاسکتا کہ وہ قائم بھی رہ سکیں گے غور وفکر کے بعد آپ اس نتیجہ پریہو نیچے کہ ملم عدیث کو وہاں جاکر ہی حاصل کیا جائے جو اسکا معدن ہے اور جہاں سے سینے تحقق نے حاصل کیا تھا لبذا زيارت حرمين شريفين زادهما الله شرفا وتغطيما كاشوق دامنكير جوا اورآب ١١٣٣ه ه كے اواخر میں تجازروا نہ ہو گئے۔

حضرت مولا ناشاه ابوالحن زيد فارد في لكية بن

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علم ظاہر اور علم باطن میں کمال حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین ۱۱۴۳ همین تشریف لے گئے ، وہاں علم ظاہر علماء اعلام سے خاص کر علامہ ابو طاہر جمال الدين محمر بن برهان الدين ابراتيم مدنى كردى كوراني شافعي سے درجه كمال ويجيل كو پيو نيجايا اور باطن كا تصفيه، تزكيه، ميتقل اورجلاء بيت الله السبارك ، آثار متبركه، مشام مقدسه اور روضهُ مطهره على صاحبها الصلوة والتحية كي خاك رولي اوران امكنهُ مقدسه من جبرما كي عد كيا-اس سلسله مين آنجي مبارك تاليف فيوض الحرمين اور المشاهد المباركة شايان مطالعه

موخرالذكررساله كاايك فلمى نسخه كتب خانه جامعه عثمانيه حبيدرآ بإدوكن ميس محفوظ ہے۔ تجاز مقدس میں چودہ ماہ قیام کے بعد واپس دیلی تشریف لائے ، داپسی پرتمام اہل شہر، علاء وفضلاءاور صوفیاء کرام نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ چندایام کے بعد آپ نے مدر سر جیمیہ کواپی جدوجهد كامركز بنايا \_طلبه جوق درجوق اطراف بهندے آتے اورمستفید ہوتے تھے۔ تصانیف: آپکی تصانیف دوسوتک بیان کی جاتی ہیں، آپ نے خاص طور پرمؤ طاامام مالک کی دوشر حيل تكسي جس طرح شيخ محقق نے مشكوة كى كھى تھيں۔ مصفی شرح موطانیہ فاری زبان میں بسیطشرے ہوآ کی جودت طبع اور فن حدیث میں کمال مہارت کا آئینہ ہے۔

مسوی شرح موطانی و بین بان میں آپ کے اختیار کردہ طریقہ درس کانمونہ ہے۔

آپ کا قیام بڈھانہ شلع مظفر گر میں تھا کہ علیل ہوئے علاج کیلئے وہ فی لایا گیا لیکن وقت آخر آپہونچا تھا۔ ساری تدابیر بے سودر ہیں اور ۲۹ رحم ۲۵ ادھ بوقت ظہر آپ کا وصال ہوگیا۔ والدصاحب کے پہلومیں مہندیاں قبرستان میں آپی تدفین عمل میں آئی۔

ہوگیا۔ والدصاحب کے پہلومیں مہندیاں قبرستان میں آپی تدفین عمل میں آئی۔

آپ کی اولا دامجاومی پانچ صاحبز اوے اورایک صاحبز ادی تھیں۔

ہملی اہلیہ سے شیخ محمد اور صاحبز اوی۔ دوسری اہلیہ سے شاہ عبد العزیز، شاہر فیع الدین مشاہ عبد القادر، شاہ عبد الغزیز، شاہر فیع الدین مشاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی۔

ان میں شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے تھے۔ والد کے وصال کے بعد بینوں کی تعلیم ور بیت آپ ہی نے کی ، بیسب نامور فضلائے عصر تھے۔
شاہ صاحب کا مسلک : آپ اپنی وسعت علم ، وقت نظر قوت استدلال ، ملکہ استنباط ،
سلامت فہم ، صفائی قلب ، اتباع سنت ، جمع بین العلم والعمل وغیر و کمالات ظاہری و باطنی کی نعمتوں
سیامت فہم ، صفائی قلب ، اتباع سنت ، جمع بین العلم والعمل وغیر و کمالات ظاہری و باطنی کی نعمتوں
سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لئے تھلید کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے اس کے باوجو و فرمائے ہیں :

استفدت منه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثلثة امور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالىٰ على احدها الوصلة بترك الالتفات الى التسبب و ثانيها الوصاة بالتقليد بهذه المناهب الاربع لااخرج منها والتوفيق مااستطعت و حبلتى تابى التقليد و تانف منه راسا ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى و ههنا نكتة طويت ذكرها وقد تفطنت بحمدالله هذه الحيلة و هذه الوصاة \_

من نے اپنے عندید اور اپنے شدید میلان طبع کے خلاف رسول الله صلی الله نعالی علب

وسلم سے نین اموراستفادہ کئے تو بیاستفادہ میرے لئے برہان جن بن گیا، ان بیں سے ایک تو اس بات کی دھیت تھی کہ بیں بات کی دھیت تھی کہ بیں اسباب کی طرف سے توجہ ترک کردوں اور دوسری دھیت ہے کہ بین اس باب کی طرف سے توجہ ترک کردوں اور تابا مکان تطبق وتو فیق کروں لیکن ان ندا ہب اربعہ کا اپنے آپکو پابند کروں اور ان سے نہ نظوں اور تابا مکان تطبق وتو فیق کروں لیکن بیالی چربھی جومیری طبیعت کے قلاف جھے اس حیلہ اور اس وصیت کا بھید معلوم ہوگیا ہے۔ جے بیس نے ذکر نہیں کیا ہے اور الحمد لللہ جھے اس حیلہ اور اس وصیت کا بھید معلوم ہوگیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت اور جبلت کے قلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت اور جبلت کے قلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو تقلید کے قادت آپا اور دائر و تقلید سے فاد رق ہونے ہے منع کیا گیا لیکن کی فاص مذہب کو معین نہیں کیا گیا بلکہ غدا ہب اربعہ بیس دائر و تحصر دکھا گیا ، البتہ غدا ہب اربعہ کی ختی تو تفیش اور چھان بین کے بعد جب ترجے کا وقت آپا اور اس کی جبتو کے لئے آپ کی روح مضطرب ہوئی تو در بارد سالت سے اس طور پر دہنمائی کی گئی۔

عرفنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقة انبقة هي ادق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخارى واصحابه و ذلك ان يوخذ من اقوال الثلثة (اى الامام وصاحبيه) قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحفيين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شئ سكت عنه الثلثة في الاصول وما يعرضوانفيه و دلت الاحاديث عليه فليس بد من اثباته و الكل مذهب حنفي \_

آئخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے بتایا کہ فد بہت فی بیں ایک ایساعمہ ہطریق ہے جود وسرے طریقوں کی بہ نبیت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تہ وین اور تنقیح الم بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ بیس ہوئی اور وہ بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوعنیفہ بالویوسف، اور محمد بیس کے قول سنت معروفہ سے قریب تر ہو، لے ایا جائے پھر اس کے بعد ان فقہاء حنفیہ کی پیروی کی جائے جوفقیہ ہونے کے ساتھ صدیث کے بھی عالم تھے۔ کیونکہ بعد ان فقہاء حنفیہ کی پیروی کی جائے جوفقیہ ہونے کے ساتھ صدیث کے بھی عالم تھے۔ کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ائمہ شاشہ نے اصول میں ان کے متعلق کے جنبیں کہا اور نفی بھی نہیں کی

حالات فقہاو محدثین نکین احادیث انہیں بتلاری ہیں تولازی طور پراس کوشلیم کیا جائے اور بیسب ندہب خفی ہی

اس عبارت سے بیہ بات بخو بی واضح ہوگئی کہ حضرت شاہ صاحب کو در بارر سمالت ہے س نمیب کی طرف رہنمائی کی گئی نیز سارے نداہب میں کون اوفق بالسنۃ المعروفۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نمر جسنی ہی ہے جبیا کہ فیوض الحرمین کی اس عبارت سے معلوم ہوا تو بلاشبہ حضرت شاہ صاحب کے نز دیک وہی قابل ترجیح اور لائق انتاع ہے۔

تقليد حفيت كاواضح ثبوت:

خدا بخش لا ئبرىرى (پینه) بیس بخاری شریف کا ایک قلمی تسخه موجود ہے جوشاہ صاحب كروس من رہا ہے۔اس ميں آپ كے تليذ محد بن چرمحد بن شخ ابوالقتح نے پڑھا ہے، تلميذ فدكور تے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۲ رشوال ۱۵۹ ایکسی ہے اور جمنا کے قریب جامع فیروزی میں فتم ہونا لکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے اپنی سندامام بخاری تک تحریر فر ما کر تلمیذ ندکور کیلئے سند اجازت تحدیث لکسی اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ پیکلمات تحریر

العمري نسباً ، الدهلوي وطناً، الاشعرى عقيدةً ،الصوفي طريقةً الحنفي عملاً والشافعي تدريساً خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام ـ" ۲۲/شوال ۱۹۹۹ه

ا*ں تحربر کے بنچ* شاہ رفع الدین صاحب وہلوی نے بیعبارت تکھی ہے کہ:'' بیشک ہیے تحریہ بالامیرے دالدمحتر م کے قلم کی کعمی ہوئی ہے۔ نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تصدیق ثبت ہے۔ (M)

# شاه عبدالعزيز محدث دبلوي

نام ونسب: نام ،عبدالعزیز ـ تاریخی نام ،غلام کیم \_حفرت شاه ولی الله محدث د ہلوی کے خلف و جانشین ہیں ـ

۲۵ رمضان المبارک ۱۱۵۹ھ بیں ولا دت ہوئی، حافظہ اور ذہانت خداد ادھی ،قر آن مجید کی تعلیم کے ساتھ فاری بھی پڑھ لی اور گیار ہ برس کی عمر میں تعلیم کا انتظام ہوااور پندرہ سال کی عمر میں علوم رسمیہ سے فراغمت حاصل کرلی۔

آپ نے علوم عقلیہ تو دالد ما جد کے بعض شاگر دول سے حاصل کیے کیے ن حدیث وفقہ آ پکوخاص طور سے والد ہی نے پڑھائے۔ابھی آ پکی عمرسترہ برس کی تھی کہ والد کا وصال ہو گیا۔ لہذا آخری کمایوں کی تحمیل شاہ ولی اللہ کے تلمیذ خاص مولوی محمد عاشق پھلتی ہے گی۔

چونکہ آپ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور علم فضل میں بھی ممتازلہذا مند درس وظلافت آپ کے میر دہوئی۔

آب کوتمام علوم عقلیہ میں کا مل دستگاہ حاصل تھی ،حافظ بھی نہایت تو می تھا۔ تقریر معنی

خیز وسحر انگیز ہوتی جسکی ہیں ہے آپ مرجع خواص وعوام ہو گئے تھے۔علواسناد کی وجہ سے دور دراز

سے لوگ آتے اور آ کچے حلقہ درس میں شرکت کر کے سند فراغ حاصل کرتے۔ آپکی ذات ستودہ
صفات اپنے دور میں اپنا ٹائی نہیں رکھتی تھی۔ آپکی ذات سے ہندوستان میں علوم اسملامیہ خصوصاً
حدیث وتنسیر کا خوب جرجا ہوا، جلیل القدر علماء ومشائخ آپکے تلاندہ میں شار ہوتے ہیں۔

بعض تلانده کے اساء میہ ہیں: آ کیے برا دران مولا ناشاہ رفع الدین ،مولا ناشاہ عبدالقادر ،مولا نامنورالدین دہلوی ، مولانا شاه عبداننی معلامه فضل حق خیر آبادی ،علامه شاه آل رسول مار بردی ( بینیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی)

سيداحد خال كنصة بن:

اعلم العلهاء،افضل الفصلاء،اكمل الكملاء،اعرف العرفاء،اشرف الافاضل بخر الاماجد والإماثل، رشك سلف، داغ خلف ،افضل المحد ثين ، اشرف علماء ربانيين ،مولانا و بالفصل اولانا شاه عبدالعزيز د ملوي قدس مره العزيز \_ ذات قيض سات ان حضرت بابركت كي فنون مسري ووجي ادر مجموعه فيض ظاهري وبإطني تقي \_اگر چه جميع علوم مثل منطق وعكمت ومهندسه و بيئت كوخادم علوم دینی کا کرتمام ہمت وسراسر سعی کو تحقیق غوامض حدیث نبوی وتغییر کلام البی اور اعلاے اعلام شریعت مقدسہ حضرت رسالت بٹاہی میں معروف فرماتے تھے، اور سوااسکے جو کہ جلائے آئینہ باطن صيقل عرفان وايقان ہے كمال كو پنجي تقى، طالبان صافى نہاد كى ارشاد وتلقين كى طرف توجه تمام تھی ،اس بربھی علوم عقلیہ میں ہے کونساعلم تھا کہ اس میں میکائی اور بیک فنی نہھی علم ان کے خانوادہ میں بطنا بعد طن اورصلباً بعد صلب اس طرح سے چلا آتا ہے جیسے سلطنت سلاطین تیمور میر کے خاندان میں۔ چودہ پندرہ برس کی عمر میں اینے والد ماجد اشرف الا ماجد عمد وَ علمائے حقیقت آگاہ ولی اللہ قدس سرہ کی خدمت میں مخصیل علوم عقلی نقلی اور شمیل کمالات باطنی سے فارغ ہوئے تھے۔اس کے چند مدت کے بعد حضرت شاہ موصوف نے وفات یا کی اور آپ کی ذات فائض البركات ہے مندخلافت نے زینت و بہا اور وساد ہوارشاد وہدایت نے رونق بےمنتہا حاصل کی ، کیوں کہ مولا نار قیع الدین اور مولا ناعبدالقا در رحمۃ التعلیما والد ماجد کے روبروصغیر س رکھتے تھے،تمام علوم اور فیوش کوانہیں حضرت کی خدمت میں کسب کیا۔علم حدیث وتفسیر بعد آپ کے تمام ہندوستان ہے مفقو د ہو گیا۔علماء ہندوستان کے خوشہ چین اسی سر کروہ علماء کے خرمن کمال کے ہیں اور جمع کملااس دیار کے جاشن گرفتہ ای زبدؤ ارباب حقیقت کے مائدہ فضل وافضال کے۔ بیآ فنت جواس جزوز مان ہیں تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہجہان آباد ،حرسپااللہ عن الشروالفساد، من مثل موائے وبائی کے عام موکئ ہے کہ ہرعامی اپنے تنیس عالم اور ہرجابل

آپ کو فاصل مجھتا ہے اور فقط اس پر کہ چندرسا لے مسائل دیدنی اور ترجمہ قر آن مجید کواوروہ بھی زبان اردو میں کسی استاد ہے اور کسی نے اینے زور طبیعت سے پڑھ لیا ہے، اپنے تیس فقیہ ومفسر سمجھ کرمسائل ووعظ گوئی میں جرات کر جیٹھا ہے ،آپ کے ایام ہدایت تک اس کا اثر نہ تھا ، بلکہ علائے مبحر اورفضلائے مفصی المرام باوجو دنظر غائر اور احاطهٔ جزئیات مسائل کے جب تک اپنا سمجها ہوا حضرت کی خدمت میں عرض نہ کر لیتے تھے اس کے اظہار میں لب کووانہ کرتے تھے اور اس کے بیان میں زبان کوجنبش نہ دیتے تھے۔حافظ آ پ کانسخہ لوح تقدیر تھا۔ بار ہاا تفاق ہوا کہ كتب غيرمشهوره كي اكثر عبارات طويل ايني داداعتاد برطلبا كونكصوا دين اور جب اتفاقأ كتابين دست باب ہوئیں تو دیکھا گیا کہ جوعبارت آپ نے لکھوادی تھی اس میں من اور عن کا فرق نہ تھا۔ باد جوداس کے کہ سنین عمر شریف قریب ای کے بیٹے گئے تنے اور کٹر ت امراض جسمانی سے طاقت بدن مبارک میں کھے باتی ندر ہی تھی خصوصاً قلت غذا ہے الیکن برکات باطنی اور حدت قوائے روحانی ہے حسب تفصیل مسائل دینی اور تبہین دقائق بھینی پرمستعد ہوتے تو ایک دریائے ذ خارموج زن ہوتا تھااورفر طافا دات ہے < منیار کو حالت استغراق بہم پہنچی تھی ۔اوائل حال میں فرقهُ اثناعشر بیہنے شورش کو بلند کیااور باعث تغرقهٔ خاطر جہال اہل <del>ت</del>سنن کے ہوئے ،حصرت نے بسبب التماس طالبين كمال ك كتاب تحفه الشاعشرية كه عايت شهرت محتاج بيان نهيس بذل توجه لليل بھرف اوقات وجیزے بایں کثرت شخامت تصنیف کی کہ طالب علم ہے مایی بھی ملائے شیعہ کے۔ ساتھ مباحثہ ومناظرہ میں کافی ہوگیا انقات بیان کرے آء تیں کیا ہے تصنیف کے وقت عبارت اس کتاب کی اس طرح زبانی ارشاد کرتے جاتے تھے کہ کو بیا از پر بیاد ہے اور حوالہ کتب شیعہ کے جن کو علائے رفقہ نذکور نے شاید بجزنام کے سانہ ہوگا ، باعثماد حافظہ بیان ہوتے جاتے تھے اور اس پر متانت عبارت اورلطا نف وظرا نف جیسے ہیں ناظرین پر ہویدا ہیں ۔ بیامور جوآپ سے ظہور میں آتے تھے بحال بشرے باہر ہیں۔ ہفتہ میں دوبار مجلس وعظ منعقد ہوتی تھی اور شایقین صاوق العقيدت وصافى نهادخواص وعوام يدمورو يلخ يدزياده جمع موت يخطاورطريق رشد وبدايت كا استفاضه كرتے\_۱۲۲۸ هيں اس جہان فاني ہے سفر آخرت کو اختيار کيا۔ (۲۹)

\_1+

(تربي)

تصانیف:علوم حدیث میں آگی دو کتابیر ہمشہور ہیں۔ بستان المحدثين: ية تصنيف حديث كي مشهور كما يول اور الحكے مؤلفين كے حالات وتعارف برمشتل ہے۔ علبهٔ نا فعد علوم حدیث ہے متعلق ہے۔ ياتى تعمانيف بيربين: فتح العزيز معردف بتغيير عزيزي (فاری) اب مراكشها دتين (44) \_1 مجموعه فآوي فاري عزيز الاقتباس في فضائل اخيارالناس (35) \_5~ تخذا ثناعشريه (قارى) -14 تقريرول يذبرني شرح عديم النظير (قارى) \_۵ هدايت الموثنين برحاشيه سوالات عشره محرم (اردو) \_4 شرح ميزان منطق (عربي) \_4 حواشي بدليع الميز ان (عربی) \_^ حواثى شرح عقائد (3/2) \_9 تعليقات على المسوى من احاديث المؤطا

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 安安安安安安

## خاتم الا كابر شاه آل رسول مار ہروى

نام ونسب: نام آل رسول له لقب خاتم الا کابر ۱۰ در والد کا نام آل بر کات سخرے میاں ہے خانو دہ مار ہر ہ مطہرہ کے مشہور دمعروف بزرگ ہیں۔

سلسله نسب اس طرح ہے: خاتم الا کا برحضرت سید آل رسول بن سیدشاہ آل برکات ستھرے میاں بن سیدشاہ حمز ہ بن سیدشاہ ابوالبر کات آل محمد بن سیدشاہ برکت اللہ بن حضرت سیدشاہ اولیس بن حضرت سیدشاہ عبدالجلیل قدست اسرارهم۔

حفزت سیدشاہ عبدالجلیل مار ہروی پہلے بزرگ ہیں جو مار ہرہ تشریف لائے آپ کا سلسلہ نسب ۱۳۳۳ واسطوں سے سیدنا امام حسین سید الشہد اومظلوم کر بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہو پچتاہے۔

تعليم وتربيت:

تعلیم وتربیت والد ماجدی آغوش پس ہوئی ، ابتدائی تعلیم حضرت مولانا شاہ عبدالمجید عین الحق قدس مرہ والد ماجد سیف الله المسلول حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہے حاصل کی۔
اسکے بعد آپ اور علامہ فضل رسول بدایونی کوفر تکی کل کھنو تعلیم حاصل کرنے کیلئے بجیجا گیا۔ یہاں علامہ انوارصا حب فر تکی کئی مولانا عبدالواسع صاحب سید نپوری ، اور مولانا شاہ نور الحق رزاتی لکھنوی عرف ملانور سے کتب محقولات ، کلام ، فقد اور اصول فقد کی تخصیل و تحمیل و تحمیل فرمائی ۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبدالحق ردولوی الیتونی م اور حضرت می موقع پر فرمائی ۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبدالحق ردولوی الیتونی م الم اللہ کی موجودگی میں دستار فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔

ای سال منس الدین ابوالفضل حضرت ایجھے میاں مار ہروگی قدس سرہ کے تکم کے مطابق سند المحد ثنین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کے درس میں شریک ہوئے اور صحاح سند کا دورہ حدیث کرنے کے بعد سند حدیث حاصل کی۔ساتھوہی آپ کومند رجہ ویل اسٹاد بھی عزایت فرما کیں۔

علوبيه مناميه ، معافحات مثا بكه ، سند حديث مسلسل بالاوليت ، حديث مسلسل بالاضافه ، چهل اساء ، حزب البحر ، سند قرآن كريم ، دلائل الخيرات شريف ، حصن حميين ، ديكر كتب حديث وفقه وتفيير ...

عادات وصفات: آپل عادات وصفات بی شریعت کی پوری جلوه گری تنی منایت درجه
پابندی فرمات نماز باجماعت مسجد بی ادافرمات یه تنجد کی نماز بھی قضانه ہوتی نهایت کریم
انفس بحیب پوش اور عاجت براری بی ریگانه عصر نقے، جواعادیث نبوی ہے ما کی منقول بیں
وه مرجمت فرمات یہ تکلفات سے احتر از اور محافل ساع قطعا سدود تحیی سرف مجلس وعظ ، نعت
خوانی منقبت اور قرآن خوانی اور دلائل الخیرات شریف سے عاضرین عرس کی مہمانداری فرمات شریف سے عاضرین عرس کی مہمانداری فرمات شریف ہے۔ ہرخادم ومرید سے نبایت شفقت سے بیش آتے۔

ﷺ خریقت ابوالفشل حفزت ایجھے میاں قدس سرہ سے خلافت واجازت عاصل تھی اورانسیں کے سلسلہ میں مرید فرماتے تھے۔

اوا! دامجادين دوصاحبر اد عاورتين صاحبر ادبال تصي

- ا۔ معزت سیدشاہ ظہور حسین بڑے میاں
- ۲۔ حضرت سیدشاہ ظہور حسن جھوٹے میاں
- خلفاء کی تعداد کثیر ہے، چندمشاہیر یہ ہیں:۔
- ا۔ سراج السالكين حضرت سيدشاه ابوالحسين احمدنوري قدس سره (آيكے بوتے)
  - ۲- مجداعظم امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سره
    - ۳۔ حضرت سيدشاه مبدي حسن ميال مار ہروي

۳۰۔ تاجدارسلسلہ انٹر فیہ حضرت شاہ کلی حسین انٹر فی میاں کچھوتھوی آپ نے ۱۸رز والحجہ بروز چیارشنبہ مار ہرہ مطہرہ میں وصال فرمایا۔ مزار پرانو ارخانقاہ برکا تیہ مار ہرہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ (۳۰)

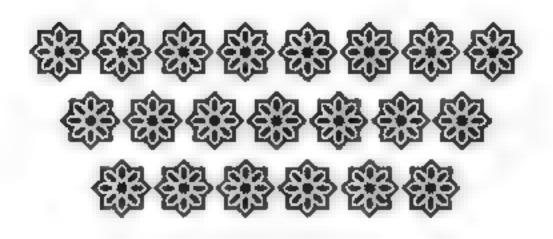

### مأخذ ومراجع

| _1   | الوارايا  | ام اعظم _م               | منفهمولا             | نامحر      | ئا تا بش   | موري                 |          |               |              |
|------|-----------|--------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|----------|---------------|--------------|
| ۲    | -         | *                        | •                    |            | •          | •                    | •        |               |              |
| ۳    | -         | •                        | •                    |            | •          | •                    | •        |               |              |
| _1"  | تهذيب     | بالعجذ يب                | لا بن تجر            | بداله      | ابيروالتها | په لا بن کش <u>ه</u> | ر_اثوارا | بام أعظم      |              |
| _\$  | 13/3      | انحد ثين-'<br>انحد ثين-' | مصنفه                | مولا تا    | فلام رسوأ  | باصاحب               | عیدی۔    | حوال المصنفية | ئىلن<br>ئىلن |
| _4   |           | مأعظم                    |                      |            |            |                      |          |               |              |
| _4   | تهذيب     | ۽ الجز يب                | سائواراما            | إمأمظ      |            |                      |          |               |              |
| _^   | •         | *                        | •                    |            |            |                      |          |               |              |
| _4   | •         | •                        | •                    |            |            |                      |          |               |              |
| _1+  | اتوارايا  | ماعظم                    |                      |            |            |                      |          |               |              |
| _#   | الوارلياء | مأعظم                    |                      |            |            |                      |          |               |              |
| _11  | تهذيب     | .التهذيب                 | ساتواراما            | م اعظ<br>م | (          |                      |          |               |              |
| _11" | •         | •                        | •                    |            |            |                      |          |               |              |
| _10" | •         |                          | •                    |            |            |                      |          |               |              |
| _14  |           | م_البدل                  | <del>-</del> والنهار |            | رةاكد      | 1.5                  |          |               |              |

| • | •            | •           |                       | •     | _14  |
|---|--------------|-------------|-----------------------|-------|------|
| • | •            | •           | •                     | •     | _IA  |
| • | •            | •           | •                     | •     | _19  |
| • | •            | •           | •                     | •     | _f*• |
| • | •            | •           | •                     | •     | _11  |
| • | •            | •           | •                     | •     | _٢٢  |
| • | •            | •           | •                     | •     | _٢٣  |
| • | •            | •           |                       | •     | ۲۳   |
|   | د والوي      | ر الشيخ عدر | العمال متعنى          | كنز   | _10  |
|   |              |             | •                     |       | _r4  |
|   | فبإرالا فيإر | بارمقدمها   | عرث والوك             | فيضح  | _12  |
|   | •            | -           | المصنفين<br>ساأمصنفين | احوال | _r^  |
|   |              | فأعشريه     | به تخنه انا           | مقد   | _119 |
|   |              | وادمه       | ه مشارخ قا            | 5:    | _9~  |

# (1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)</t

## مجد داعظم امام احمد رضام محدث بريلوي

نام ونسب نام ،محد عرفی نام ،احدرضاخان بهین کے نام امن میاں۔احد میاں۔تاریخی نام ونسب نام ،محد عرفی نام ،احدرضاخان بہین کے نام امن میاں۔احد میاں۔تاریخی نام ،الخار۔ ۱۳۷۲ ہے۔والد کا نام ،فقی علی خان ۔القاب ،اعلی حضرت بین الاسلام واسلمین ،مجد داعظم ، فاصل بر ملوی ، وغیرها کثیر ہیں۔

سلسله نسب یوں ہے،امام احمد رضاین مولا تا نقی علی خاں بن مولا تا رضاعلی خال بن حافظ کاظم علی خال بن محمد اعظم خال بن سعادت یار خال بن سعید الله خال ولی عهدریاست قند هارا فغانستان و شجاعت جنگ بها در جهم الرحمة والرضوان \_

ولادت ۱۰۰ ارشوال المكرّم ۱۳۷۲هه/۱۳۷۸ و ۱۸۵۲ م/۱۱رجینه ۱۸۵۳ م/۱۱رجینه ۱۹۱۳ سدی بروز شنبه بودنت ظهر بمقام محلّه جسولی بریلی (انثریا) میں ہوئی۔

آ کے اجداد میں سعیدار نیماں شجاعت جنگ بہادر پہلے محض ہیں جوقند ھارے ترک وطن کر کے سلطان نا درشاہ کے ہمراہ ہند دستان آئے اور لا ہور کے شیش کل میں قیام فرمایا۔ علامہ حسنین رضا خال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

سیروایت اس خاندان میں سلف سے چلی آربی ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلی والیان فندھار کے خاندان سے تھے۔ شہرادہ سعیداللہ خان صاحب ولی عہد حکومت فندھار کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سوتنی مال کا دوردورہ ہوا تو انہوں نے اپنے جیئے کیلئے ولی عہدی کی جگہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ان باپ بیٹوں میں اتنا نفاق کرادیا کہ شہرادہ سعیداللہ خاں صاحب مرک وطن پر مجبور ہو گئے۔ ان کے چند دوستوں نے بھی اس ترک وطن میں ان کا ساتھ دیا۔ یہ ساری جماعت فندھارے لا ہورآگئی۔ لا ہور کے گورنر نے در بارد بلی کواطلاع وی کہ فندھارے ساری جماعت فندھارے لا ہورآگئی۔ لا ہور کے گورنر نے در بارد بلی کواطلاع وی کہ فندھار کے ساری جماعت فندھارے وی کہ فندھارے

ا یک شہراوے صاحب کسی کشیدگی کی وجہ ہے ترک وطن کرکے لا ہور آ گئے ہیں اس کے جواب میں انگی مہمان نوازی کا تھم ہوا اور لا ہور کاشیش کل ان کا رہائش کے لئے عطا ہوا جوآج بھی موجود ہے۔ان کی شاہی مہمان نورازی ہونے لگی۔انبیں اپنے مستقبل کے لئے پچھ کرنا ضروری تھاوہ جلدی ہی دہلی آ گئے بیہاں انکی بڑی عزت ووقعت ہوئی۔ چندہی دونوں میں وہ نوج کے کسی یوے عہدے پرممتاز ہوگئے اور ایکے ساتھیوں کو بھی فوج میں مناسب جگہیں مل کئیں۔ بیمنصب انکی فطرت کے بہت مناسب تھا۔ جب روہیل کھنڈ میں کچھ بغاوت کے آٹارنمووار ہوئے تو یا غیول کی سرکو لی ان کے سپر دہو کی۔اس بعادت کے فر دہونے کے بعدان کور وہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں قیام کرنے اورامن قائم رکھنے کا حکم ہوگیا۔ یہاں انہیں صوبہ دار بنادیا گیا جوگورنر کے متر ادف ہے۔اس صلع میں انکوایک جا گیرعطا ہوئی جوغدر ۱۸۵۷ء میں صبط ہو کر تحصیل ملک ضلع رامپور میں شامل کر دی گئی ہے۔اس جا گیر کامشہور اور بڑا موضع وہلیلی تھا جواب موجود ہے ۔ بریلی کی سکونت اس لئے مستقل ہوگئ کہ اس دور میں کو ہستان روہ کے پچھے پٹھان خاندان یہاں آ كرآ باد ہو گئے تھے۔ان كے لئے ان كا جوار بروا خوشكوار تھا۔اس واسطے كدان سے بوئے وطن آتی تھی۔(۱)

سعیداللہ خال: حضرت سعیداللہ خال صاحب کوشش ہزاری عہدہ بھی ملا تھااور شجاعت جنگ آپ کو خطاب دیا گیا تھا۔ آپ نے آخر عمر میں ملازمت سے سبکد دشی اختیار کرلی تھی۔ بقید زمانہ یادالمی میں گذارا اور جس میدان میں آپ کا قیام تھا دہیں دنن ہوئے ۔ بعد کولوگوں نے اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کردیا جو آج بھی محلّہ معماران پر ملی میں موجود ہے اور اس مناسبت سے اسکوشنرادے کا تکر کہا جا تا ہے۔

سعاوت بارخال: آپکے بعد آپکے صاحبزادے سعادت یارخال نے کافی شہرت پائی بلکہ والد ماجد کی حیات بی بیں اپنی امانت داری اور دیانت شعاری کی وجہ سے حکومت دہلی کے وزیر مالیات ہوگئے تھے۔ شاہی حکومت کی طرف ہے آپکو بدایوں کے متعدد مواضعات بھی جا گیر میں ماہیت مولا ناحسنين ارضا خال تحرير فرمات بين:

انہوں نے دہلی میں اپنی وزارت کی دونشانیاں تھوڑیں۔یازار سعادت سمنی اور سعادت سمنی اپنی وزارت کی دونشانیاں تھوڑیں۔یازار سعادت سمنی سعادت خاں نہر ۔نہ معلوم حوادث روزگار کے دست سنم سے ان میں سے کوئی نشانی بچی ہے یا نہیں۔انگی مہر وزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجود رہی۔(۲)
یا نہیں۔انگی مہر وزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجود رہی۔(۲)
آ کیے تین صاحبز اوے تھے۔محمد اعظم خال بحمد معظم خال بحمد محمد مال

محمداعظم خال:

آ کے بڑے صاحبز دے تھے۔سلطنت مغلیہ کی وزارت اعلی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کچودن اس عہدہ پر فائز ہوگئے تھے ہوئے۔ کچودن اس عہدہ پر فائز رہنے کے بعد سلطنت کی ذمددار بوں سے سبکدوش ہوگئے تھے ۔ آپ نے رک دنیا فر ماکر عبادت وریاضت میں ہمدونت مشغولی افقیار فر مائی۔ آپ بھی بر کیل محلامان میں اقامت گزیں دہے۔

آپے صاحبزادے حضرت حافظ کاظم علی خال ہر جعرات کوسلام کیلئے حاضر ہوتے اور گرانفذرر قم ہیں کرتے۔ ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک الاؤ ( دہرے ) کے پاس تشریف فر ماہیں۔ اس موسم سر ماہیں کوئی سر دی کا لباس جسم پر نہ دیکھ کر اپنا ہیں بہا دوشالہ اتار کر والد ماجد کو اڑھا دیا۔ حضرت موسوف نے نہایت استغناء ہے اتار کر آگ کے الاؤ ہیں ڈالدیا۔ صاحبزادے نے جب بید دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کاش اے کسی اور کو دیدیتا تو اسکے کام آتا۔

آ کے دل میں بیدوسوسہ تاتھا کہ حضرت نے اس آگ کے دھرے سے دوشالہ تنج کر کھینک و یا اور فر مایا: فقیر کے بہاں دھکر پھکر کا معاملہ نہیں ، لے اپنا دوشالہ۔ دیکھا تو اس دوشالہ پر آگ کا مجھا ترنہیں تھا۔ (۳)

حافظ كاظم على خال:

حافظ کاظم علی خال شہر بدایوں کے تحصیلدار تضاور بیرعہدہ آج کے زماند کی کلکٹری کے برابر تھا۔ دوسوسواروں کی بٹالین آ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کوسلطنت مغلید کی طرف ے آٹھ گاؤں جا گیرمیں بیش کئے گئے تھے۔

سيرت اعلى حضرت بين ہے:

حافظ کاظم علی خال صاحب مرحوم کے دور میں مغلبہ حکومت کا زوال شروع ہوگیا تھا ہرطرف بغاوتوں کا شوراور ہرصوبے میں آزادی دخود بخاری کا زور ہور ہاتھا۔اس وقت جب کوئی تہ ہرطرف بغاوتوں کا شوراور ہرصوبے میں آزادی دخود بخاری کا زور ہور ہاتھا۔اس وقت جب کوئی تہ ہیر کارگر نہ ہوئی تو حافظ کاظم علی خال صاحب دیلی سے لکھنٹو آ گئے۔ادھرانگر بیزوں کا زور ہو ھا رہا تھا۔اودھ کی سلطنت میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے ان کو بھی بیال دوباراودھ سے ایک جا گرعطا ہوئی جو ہم لوگوں تک باتی رہی اور ۱۹۵۳ء میں ان کو بھی بیال دوباراودھ سے ایک جا گرعطا ہوئی جو ہم لوگوں تک باتی رہی اور ۱۹۵۳ء میں جب کانگریس نے دیجی جا کدادیں صبط کیس تو ہماری معانی بھی ضبطی میں آگئی۔(م)

ملک استماء معرف مولا تا معرالدین بهاری علیه الرحمه علیه بین:

آپ اس جدوجهد می نتے کے سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو بچرمناقشات نتے ان
کا تصفیہ ہوجائے۔ جنانچہ اس تصفیہ کیلئے آپ کلکتہ تشریف لے مجئے تتے۔(۵)

وطب وقت مولا نا رضاعلی خال: آ کے بڑے صاحبزادے ہیں اور سید نا اعلی حضرت تدک مرہ کے حقیقی دادا۔

آ کی ولادت ۱۲۲۳ھ میں ہوئی۔ شہرٹو تک میں مولوی ظیل الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ سے علوم درسیہ حاصل کی۔ اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شہرت خاص تھی۔ آتر برنہایت پرتا شیر ہوتی ، آپے اوصاف شارسے باہر ہیں ، نبیت کلام ، سبقت سملام ، زہدو قناعت ، حلم و تواضع اور تجرید و تفرد آپی خصوصیات سے ہیں۔ مولا ناحسنین رضا خال صاحب تکھتے ہیں:

یہ ہمیافتض ہیں جواس خاعدان میں دولت علم دین لائے اور علم دین کی جمیل کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مسندا فرآء کورونق بخشی ، تو اس خاعدان کے ہاتھ ہے مکوارچھوٹی اور ملوار کی جگہ مندا فرآء کورونق بخشی ، تو اس خاعدان کے جاتھ ہے دین کی جمایت کی طرف کی جگہ مند کی حقاظت سے دین کی جمایت کی طرف موگیا۔ وہ اپ دور میں مرجع فرآوی رہے۔ انہوں نے خطب جمعہ وعیدین لکھے جو آج کل خطب

علمی کے نام سے ملک بحر میں رائج ہیں۔ بینا قابل انکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلی مولا نارضاعلی خال صاحب کے خطبے جو خطب علمی کہلاتے ہیں وہ مولا نارضاعلی خال صاحب کے بی تصنیف کروہ ہیں اور کم وہیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول و عروض ہیں جدوعیدین کو پڑھے جاتے ہیں۔ اور ہر مخالف و موافق آئیس پڑھتا ہے۔ ان کوشہرت سے انتہا کی فرے تھی اس ائے انہوں نے خطبے اپنے شاگر دمولا ناعلمی کود یے دیتے مولا ناعلمی نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا ہے البتہ خطب علمی میں اردواشعار مولا ناعلمی کے ہیں اور مولا نا رضاعلی خال صاحب مرجمح فرق کی ہی رہے۔

خطب علمی کورب العزق نے وہ شان قبولیت عطافر مائی کہ آج تک کوئی خطبہ اس کی جگہ نہ لئے سے سائے کئے گئے کے سے سے سے خطبے لکھے گئے عمدہ کر کے چھاپے گئے کوشش سے دائج کئے گئے گئے مروہ قبول عام کسی کوآج تک تھیب نہ ہوا اور نہ آئندہ کسی کوامید ہے کہ وہ خطب علمی کی جگہ لے سے گا۔ جب ایکے جیٹے مولا نافقی علی خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سند پخیل حاصل کر لی تو افزاء اور زمینداری بید دونوں کام مولا نافقی علی خال کے سپر دہو گئے۔ (۲)

١٢٨٢ ه من وصال جوااور تي قبرستان من مرفون جوئے۔

کشف وکرا مات: حضرت کا گذرا کی روز کوچہ سینارام کی طرف سے ہوا، ہنود کے تہوار مولی کا زمانہ تھا، ایک ہندنی بازاری طوائف نے اپنے بالا خانہ سے حضرت پررنگ ججوڑ دیا یہ کیفیت شارع عام پرایک جوشلے مسلمان نے ویکھتے ہی بالا خانہ پر جا کرتشدد کرنا چاہا گر حضور نے اسے روکا اور فرمایا: بھائی کیوں اس پرتشد دکرتے ہواس نے جھے پررنگ ڈالا ہے۔خدااسے رنگ دے گا۔ بیفرمانا تھا کہ وہ طوائف بیتا بانہ قدموں پر گر پڑی اور معافی ما تھی اور ای وقت مشرف باسلام ہوئی حضرت نے وہیں اس نوجوان کے ساتھاس کا عقد کردیا۔

۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور انہوں نے شدید منظالم کئے تو لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے نئے۔ بڑے لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر گاؤں وغیرہ جلے گئے لیکن حصرت مولانا رضاعلی خال صاحب رحمة الله علیه محلّمہ ذخیرہ اپنے مکان میں برابرتشریف ر کھتے رہے اور پنٹے وقتہ نمازیں مجد میں جماعت کے ساتھ اداکیا کرتے ہتھے۔ ایک مرجہ حضرت
مجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ادھر سے گوروں کا گز رہوا خیال ہوا کہ شاید مجد میں کوئی شخص ہوتو
اس کو پکڑ کر بیٹیں ، مجد میں گھسے ادھر ادھر گھوم آئے ہولے مجد میں کوئی نہیں ہے حالا تکہ حضرت
مجد میں تشریف فرمانتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا کردیا کہ حضرت کو و کیمنے سے
معذور دہے۔

#### رئيس الاتفتياءمولا نانقي على خال

ولادت، کم رجب ۲۳۲۱ ھا کو ہریلی میں ہوئی۔اپنے والد ماجد قطب زمال حضرت مولا تارضاعلی خال صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ بلند پایہ عالم اور بہت ہوے فتیہ ہے۔

#### مولا ناعبدالی رائے بربلوی لکھتے ہیں:

الشيخ الفقيه نقى على حال بن رضاعلى حال بن كاطم على بن اعظم حال بن كاطم على بن اعظم حال بن سعادت يار الافغاني البريلوي احد الفقهاء الحفية اسند الحديث عن شيخ احمد بن زين دحلان الشافعي \_(٧)

#### امام احدرضا قدس مره فرماتے ہیں:

جود دقت انظار وحدت افکار وقهم صائب ورائے ٹاقب حضرت حق جل وعلانے انہیں عطافر مائی ان دیاروامصار میں اس کی نظیر نظر نہ آئی۔ فراست صادقہ کی بیرحالت تھی کہ جس معاملہ میں جو پچھ فرمایا وہی ظبیر میں آیا۔ عقل معاش ومعاور ولوں کا پروچہ کمال اجتماع بہت کم سنایہاں آنکھوں دیکھا۔علاوہ پریس تفاوت وشیاعت،علو ہمت وکرم ومروت ،صدقات خفیہ ومبرات جلیہ،بلندی اقبال ودبد به وجلال ،موالات نقراً اور امر دینی میں عدم مبالات باغنیاء، حکام سے عرات ورزق موروث پر قناعت ،وغیرہ ذلک فضائل جلیلہ وخصائل جیلہ کا حال وہی پچھ جانیا ہے۔ رح

#### این نه بخریست که در کوزهٔ تحریر آید

المعلقان علی جو بروں کے درمیان سب سے بڑی خوبی اور علمی شاہکار اعلی حضرت قدس سرہ کی تعلیم وتر بیت ہے جوصد یوں ان کا نام نامی زندہ رکھنے کے لئے کا نی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریاوی

امام احدر منا قدس سرونے اپنی سنہ ولادت کا استخراج اس آیت کریمہ سے فرمایا:

او اندك كتب فى قلوبهم الايمان وايد هم بروح منهاس آيت كريمه بين ان لوگوں كى طرف اشاره ہے جوالله ورسول كوشمنوں كوبھى اپنا
دوست نہيں بناتے اورا پنارہ يك ايمانى اس وقت مضبوط وشخكم جانے ہیں جب اعدائے دین سے
کملم كھلا عداوت و مخالفت كا اعلان كريں اگر چهوه دشمنان دين استے باپ دادا ہوں خواه اولا داور
و مجرع زيز وا قارب ہوں۔ جب كسى موكن كا ايمان ايما قوى ہوجاتا ہے تو اسكے لئے وہ بشارت
ہے جو آيت كريمه بين بيان قرمائى۔

معها وحدین سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره کی پوری حیات مقدسه اسکا آئینه تنی - آئنده اوراق من اسكے شواہد ملاحظہ فرمائيں۔

حسن اتفاق کہ اعلی حضرت جس ساعت میں پیدا ہوئے اس وقت آ فآب منزل غفر میں تھا جواہل نجوم کے یہاں مبارک ساعت ہے۔ اعلى حضرت نے خود بھی اس كى طرف يوں اشار ه فر مايا ہے:

ونيا ہزار حشر جہاں ہيں غفور ميں ہرمنزل اینے ماہ کی منزل غفر کی ہے

عبد طفلی:

آپ کا بحین نہایت ناز وقعم میں گذرا فطری طور پر ذہین تھے اور حافظہ نہایت تو ی وقابل رشک بایا تھا۔ بھی بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے۔ محلہ کے بے بھی کھیلتے ہوئے کمر آجاتے تو آپ ایجے کھیل میں بھی شریک نہ ہوتے بلکہ ایجے کھیل کو دیکھا کرتے ۔طہارت نفس ،اتباع سنت ، یا کیزہ اخلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آ کی ذات میں بھین بی سے ووابعت ہے۔ آگی زبان تھلی تو صاف تھی ، عام طور پر بچوں کی طرح سمجے بچ نتھی ،غلط الفاظ آگی زبان پر مجمى ندآئے اور شمسى نے سنے۔

امام احد رضا قدس سرہ نے خود فر مایا: میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑ اتھا ،اس وقت میری عمرساڑھے تین سال ہوگی ، ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ قر ما ہوئے ، بیمعلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں ،انہوں نے عربی زبان میں جھے سے گفتگو بھی فرمائی ، میں نے انکی زبان میں ان ہے گفتگو کی ، میں نے ان بزرگ ہستی کو پھر بھی ندد یکھا۔ (۸)

ایک مرتبه طفولیت کے زمانہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے اعلی حضرت قدس سرہ کوسرے یا وُل تک دیکھا اور کئی باردیکھنے کے بعد فر مایا :تم رضاعلی خانصاحب ككون مو؟ آب نے جواب ديا ، من ان كا يوتا موں فرمايا : جميى ، اور فوراً تشريف لے محتے۔

اعلی حضرت قدس سرہ کی عمر تقریباً ۵۰ اس موگی ، اس وقت صرف ایک بڑا کرتہ

ہوئے باہر تشریف لائے ، اس دوران سامنے سے چند طوا کف زنان بازاری گذریں ، آپ
فورا کرتے کا اگلادام می دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چبرہ مبارک کو چھپالیا۔ بیکیفیت د کھی کران
میں سے ایک بول اٹھی ، داہ میاں صاحبز ادے ، منہ تو چھپالیا ادر ستر کھولدیا ۔ آپ نے برجشہ
جواب دیا ، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ بید کی مانہ
جواب شکر دہ سکتہ میں رہ گئی۔ (۱۰)

تعليم وتربيت:

آ کی تعلیم کا آغاز ہواتو پہلے ہی دن ایک جیب واقعہ پیش آیا۔ استاذ محر م نے بہ سے الله الرحدن الرحیم کے بعد جب حروف جبی کی تختی پڑھانا شروع کی تو آپ تمام حروف پڑھکر 'لا پر جا کررک کے اور عرض کیا: الف اور لام تو جس پڑھ دیا یہاں دو بارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا: جوتم نے الف کی صورت جس پڑھا وہ ہمزہ تھا۔ چوتکہ الف ہجشہ ساکن مغرورت ہے جوتکہ الف ہجشہ ساکن جوتا ہے لہذا اسکا تنہا تلفظ نہیں ہوسکتا۔ اب لام کے ساتھ ملاکر اسکو پڑھایا جارہا ہے۔ عرض کی: پھر تو کسی بھی حرف کے ساتھ ملاکر پڑھایا جا سکتا تھا۔ اس لام کی کیا خصوصیت تھی ؟

جدا مجد حضرت علامہ رضاعلی خانصاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی مجلس میں موجود ہے۔ آپ
نے فرمایا: الف اور لام میں صورت اور سیرت کے اغتبارے ایک خاص مناسبت ہے۔ صورة الله
اس طرح کہ لا 'اور الا 'لکھا جاتا ہے ،اور سیرۃ اس لئے کہ الف اور لام کا جب تلفظ کروتو ایک
کودوسرے کے قلب اور نیج میں لکھو گے۔ لہذا وونوں میں قبلی تعلق ہے۔ الف کے نیج میں 'ل'
ہے اور لام کے نیج میں 'ا ہے۔ یہ جواب دیکر جدا مجد نے ونو رمسرت میں گلے ہے لگالیا، وہ اپنی فراست ایمانی اور مکا ہے دوحانی سے یہ بھے کہ یہ بچہ آگے جل کر کھی ہوگا۔

قرآن کریم ناظرہ پڑھ دے تھے کہ ایک دن استاذ محترم نے کی مقام پر پھواعراب بتایا آپ نے استاذ کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ انہوں نے دوبارہ کرخت آواز سے بتایا آپ نے پھروہی پڑھاجو پہلے پڑھا تھا۔ آپ کے والد ماجد جو قریب ہی کے کمرے میں بیٹھے تھے انہوں نے سپارہ منگا کرویکھا تو سپارہ میں استاذ کے بتانے کے موافق تھا۔ آپ بھی وہاں جونکہ کتابت کی غلطی محسوں کررہے تھے آپ نے قرآن پاک منگایا اس میں وہی اعراب پایا جواعلی حضرت نے ہار ہار پڑھا تھا۔ ہاپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ تہ ہیں جو استاد بتاتے تھے وہی تمہار سے سپارے میں بھی تھا تم نے استاذ کے بتانے کے بعد بھی نہیں پڑھا۔ اعلی حضرت نے عرض کیا: میں نے ادادہ کیا کہ اپ استاد کے بتانے کے موافق پڑھوں گرز ہان نے یا دانہ دیا۔ اس بران کے دالہ ماجد دفور مسرت سے آبدیدہ ہو گئے اور خداشکر ادا کیا کہ اس بچے کو ما انزل اللہ کے خلاف برقدرت بی نہیں دی گئے ہے ہیں تھے آٹار مجددیت۔

ایک روز شیج کو بیچ کمتب میں پڑھ رہے تھے ان میں اعلی حضرت بھی شامل تھے ایک آنے والے بیچے نے استاد کو بایں الفاظ سلام کیا ، السلام علیکم استاد صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہوا کہ نے وارا استاذ صاحب عوض کیا کہ بیتو جواب نہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اعلی حضرت نے عرض کیا۔ اس کا جواب و علیکم السلام ہے ، اس پر استاد بہت خوش ہوت اور دعا کمیں دیں جھوٹی چھوٹی شرعی غلطی پر آب بچین ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے سے ایس معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کہ تھے قدرت ہی نے ان کی عادت ثانیہ بنادی تھی چونکہ ان سے آگے جا کہ رب العزت کو بہی کام لینا تھا۔

مولا تاحسنين رضا خانصاحب قبلد لكصة بين:

آپ مسلم الثبوت پڑھ رہے تھے اور زیادہ رات تک مطالعہ کرتے تھے۔ جس مقام پر
ان کا سبق ہونے والا تھا وہاں ان کے والد ماجد نے مولا نا محب اللہ صاحب بہاری (مصنف
کاب) پر ایک اعتراض کردیا تھا جو انہوں نے حاشیہ پر درج کرکے چھوڑ دیا تھا۔ جب اعلی
حضرت قبلہ کی نظر اس اعتراض پر پڑی تو آپ کی با تکی طبیعت میں سے بات آئی کہ مصنف کی
مہارت کو جل بی اس طرح کیا جائے کہ اعتراض واردہ تی نہو، آپ اس حل کو ایک ہے رات تک
موج ترہے بالآخر تا سکہ فیجی سے وہ حل سمجھ میں آسمیا۔ آپ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اس وفور
مرت میں بے افتیار آپ کے ہاتھوں سے تالی نے گئے۔ اس سے سارا گھر جاگ گیا اور کیا ہے کیا

ہے کا شور بچے گیا تو آپ نے اپنے والد ماجد کو کتاب کی عبارت اور اس کا عام مطلب اور اس پر
ان کا اعتر اض ستانے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے اس عبارت کی تقریبر کی کہ وہ اعتر اض ہی
نہ پڑا، اس پر باپ نے گلے سے نگایا اور فر مایا کہ امن میاں تم مجھ سے پڑھے نہیں بلکہ مجھے
پڑھاتے ہو۔

بالائے سرش زہوش مندی ہے۔ می تافت ستارہ بلندی معنرت علامہ حسنین رضاخاں صاحب قبلہ بربلوی لکھتے ہیں .

دوران تعلیم آپ اپنی بھو بھا (جناب شیخ فضل حسن مرحوم) کے باانے پر انہوں گئے انہوں نے بیاصرارردکا۔اعلی حضرت قبد نے بیروقت بھی بخصیل علم میں صرف کیا اور با بھاءالحاق نواب کلب علی خال مرحوم معفور شرح پخمین کے بچھ اسباق مولانا عبد علی ساحب مرحوم سے پڑھے۔ تا نافضل حسن صاحب بریل کے ساکن تنے رام پور میں ، ہ تکر ہ نسک کے افسراعلی تنے اور الحاج نواب کلب علی خال کے خاص مقربین میں ان کا شارتھا۔ انہول نے واب صاحب الحل حضرت قبلہ کی جرت انگیز ذبانت کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا جب بیرا سیور سے تو نواب صاحب الحلی حضرت قبلہ کی جرت انگیز ذبانت کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا جب بیرا سیور ہے تو نواب صاحب کے روبروپیش کر دیا۔ تو اب صاحب نے بات چیت ہی سے ندازہ کریا کہ یہ بچہ ہونہار ہے تو انکی خوشی بیہوئی کہ بیرام پور میں ہی مورا ناعبد العلی صاحب اور مولانا عبد الحق صاحب فیراکس صاحب نے تعلیم می صل کریں۔ اس لئے کے مولانا عبد العلی صاحب ریاضی میں ورمونا ناعبد الحق صاحب منطق فلسفہ اصول دکلام دغیرہ شن بھا نہ دوزگار مانے جاتے تھے۔

نواب صاحب نے قرمایا:

یہاں مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی مشہور منطقی ہیں۔ آب ن سے پہھ منطق کی سامیں قد ما کی تقنیفات سے پڑھ لیجئے۔اعلی حضرت نے فر مایا اگر ، لد ماجد کی اجازت ہوگی تو سیجھ دن یہاں تھ برسکتا ہوں۔ یہ ہا تیں ہوہی رہی تھیں کہ اتفاق وقت دیتا بمولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی مرحوم بھی تشریف لے آئے۔ جناب نواب صاحب نے اعلی حضرت کا ان صاحب نے اعلی حضرت کا ان

ہے تعارف کرایا اور فرمایا: باوجود کم سی ان کی کتابیں سب ختم ہیں اور اینے مشورہ کا ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم كاعقيده تها كه دنيا مين صرف دُهانَى عالم بويخ ،ايك مولانا بحرالعلوم دوسرے والدمرحوم اورنصف بندہ معصوم ، وہ کب ایک کم عمر محفص کو عالم مان سکتے ہتھے۔ اعلی حضرت سے دریا دنت فرمایا کہ منطق میں انہنائی کون کتاب آپ نے پڑھی ہے، اعلی حضرت نے فر مایا" وقاضی مبارک" بینکر در یا فت فر مایا که شرح تهذیب برا هے بیے ہیں؟ بیطعن آمیز سوال س کراعلی حضرت نے فرمایا کہ کیا جناب کے بہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب پڑھائی جاتی ہے۔ میسوال سیر کا سوامیر یا کر جناب مولانا عبدالحق صاحب نے سوال کا رخ دوسری جانب پھیرااور یو جھااب کیا مشغلہ ہے؟ فرمایا: تدریس،افتا ،تصنیف فرمایا کسفن میں تصنیف كرتے ہيں؟ فر مایا: مسائل دیدیہ وردو ہا ہیہ۔اسكوئ كرفر مایا: ردو ہا ہیہ؟ ایک میراوہ بدایو نی خبطی ے کہ ہمیشدای خبط میں رہتا ہے اور ردو ما بید کیا کرتا ہے۔ (وہ اشارہ حضرت مقتدائے ملت تاج الغحول محت الرسول عاليجناب مولا ناعبدالقا درصاحب بدايوني قدس سره العزيز كي طرف تفا\_اور ميرا كيني وجديه ب كدحفرت تاج الفحول جناب مولا نافضل حق صاحب خيراً بادى رحمة الله عليه كے شاگر درشيد ہے ) اعلى حضرت نے سے استے اى فرمايا . جناب كومعلوم ہوگا كدو ہا بيه كاروسب ہے پہلے جناب مولا تافضل حق جناب کے والد ماجد ہی نے کیا اور مولوی اسمعیل وہلوی کو بھرے مجمع میں مناظرہ کر کے ساکت کیا اور ان کے رومیں ایک مستقل رسالہ بنام'' تحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی''تحریر فرمایا ہے۔اس پرمولا ناعبدالحق صاحب خاموش ہوگئے۔(۱۱)

ابتدائی کتابیں پہلے استاذے پڑھیں اور جارسال کی عمر میں قرآن ناظرہ ختم کیا، اسکے بعد میزان منشعب تک حضرت مولا ناعبد القادر بیگ سے پڑھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد والد ماجد فرآ کی تعلیم این دمیں وقد رئیں کا سلسلہ جاری رکھا۔

ای دوران شرح چنمینی مولا نا عبدالعلی رامپوری (ریاضی دان) سے چھے ماہ دہاں رہ کر پڑھی۔ نیز علامہ حسنین رضا خال صاحب فرماتے ہیں:

حضور پرنور بیرومرشد قدس سرہ کوشامل کرکے چھ نفوس قدسیہ میرے استاذ ہوتے

يں۔

ان چے حضرات کے علاوہ حضور نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا مگر خداوند عالم نے حض اپنے فضل وکرم اور آپ کی محنت اور خداوا د فیانت کی وجہ سے استے علوم وفنون کا جامع بنایا کہ بچاس فنون میں حضور نے تقنیفات فریا کمیں اور علوم ومحارف کے وہ دریا بہائے کہ خدام ومعقدین کا تو کہنا کیا مخالفین مخالفتیں کرتے اپنی سیاہ قلبی کی وجہ سے برائیاں کرتے مگر ساتھ ساتھ ٹیپ کا بند بیضرور کہنے پر مجبور ہوتے کہ بیسب کچھ ہے مگر مولا نا احمد رضا خالف اور مانے مسئلہ پر قلم اٹھا ویا نہ موافق کو ضرورت افزائش نہ مخالف کو دم خالف کو دم کردن کی تنجائش ہوتی ہے۔ (۱۲)

پورے زمانہ طالب علمی میں کوئی کتاب بالاستیعاب کمل نہ پڑھی، بلکہ والدصاحب
جب یہ و کیھتے کہ امن میاں مصنف کے طرز سے واقف ہوگئے ہیں تو مشکل مقامات پرعبور
کرانے کے بعد دوسری کتابیں شروع کرادیتے ،اس طرح قلیل مدت میں آپ نے تمام دری
کتب کو کمل کرلیا اور ۱۲۸۳ اسرال دی ما و چاردن کی عمر شریف میں ۱۲۸۴ ھو فارغ
انتھیل ہو گئے۔

فتوی نو سی جمیل تعلیم کے بعد بی والد ما جدنے فتوی نو لی کا کام اپنے فرزندار جمند کے سپر د کر دیا تھا اور سات سال تک مسلسل والدمحتر م کی سر پرتی میں آپ نے فقاوی تحریر فرمائے۔ خورفر ما حقوم فرد

رد وہابیداورا فآیہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آئے ،ان ہی بھی طبیب عاذق کے مطب میں جیٹنے کی ضرورت ہے ، ہیں بھی ایک عاذق طبیب کے مطب میں جیٹنے کی ضرورت ہے ، ہیں بھی ایک عاذق طبیب کے مطب میں سات ہر س جیٹھا ، جھے وہ وقت وہ دن وہ جگہ وہ مسائل اور جہال ہے وہ آئے ہے ایک بارایک نہایت ویجیدہ تھم بڑی کوشش و جانفشانی سے فکالا اور اسکی تا نیدات مع تنقیح آئے ورق میں جمع کیس ، کر جب حضرت والد ما جدلدی سرہ کے حضور میں چیٹ کیا تا نیدات والد ما جدلدی سرہ کے حضور میں چیٹ کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسافر مادیا کہ اس سے بیسب ورق روہو گئے ، وہی جملے حضور میں چیٹ کیا تا وہ انہوں نے ایک جملہ ایسافر مادیا کہ اس سے بیسب ورق روہو گئے ، وہی جملے

اب تک دل میں بڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اسکا اثر باقی ہے۔ (۱۳) دوسرے مقام پر قرماتے ہیں:

میں نے فتوی دینا شردع کیا ،اور جہاں میں غلطی کرتا حضرت قدس سرہ اصلاح فرمائے ،اللہ عزوجال اسلام کے بعد مجھے اون فرمادیا فرمائے ،اللہ عزوجال ایکے مرقد پاکیزہ بلند کو معطر فرمائے ،سمات برس کے بعد مجھے اون فرمادیا کہ اب فتوی لکھوں اور بغیر حضور کوسنائے ساکلوں کو بھیج دیا کروں ،گر میں نے اس پر جزائت نہ کی کہ اب فتوی لکھوں اور بغیر حضور کوسنائے ساکلوں کو بھیج دیا کروں ،گر میں نے اس پر جزائت نہ کی یہاں تک رحمٰن عزوجال نے حضرت والاکول نو تی قعدہ ۱۲۹۷ھیں اپنے پاس بلالیا۔ (۱۲۳)

از دواجي زندگي: مولاناحسنين رضاغانساحب عليه الرحمه لكهة بين:

تعلیم ممل ہوجانے کے بعد اعلی حضرت قبلہ کی شادی کا نمبر آیا۔ نا نافضل حسن صاحب کی جھلی صاحبز ادی ہے نسبت قرار یائی۔شرعی یا بندیوں کے ساتھ شادی ہوگئی۔ بیہ ہاری محتر مہ ا ماں جان رشتہ میں اعلی حضرت قبلہ کی پھو پھی زادی تھیں ۔صوم وصلوۃ کی بختی ہے یا بند تھیں ۔ نهایت خوش ا خلاق بزی سیرچشم انتهائی مهمان نو از نهایت متین و شجیده بی بی تقیس \_ اعلی حضرت قبله کے یہاں مہمانوں کی بڑی آمد رہتی تھی، ایسا بھی ہوا ہے کہ عین کھانے کے وقت ریل ہے مہمان اتر آئے اور جو کچھ کھانا پکنا تھا وہ سب یک چکا تھااب پکانے والیوں نے ناک بھول سمیٹی آپ نے فورامہمانوں کیلئے کھاناا تارکر ہاہر بھیج دیااور سارے کھرکے لئے دال جاول یا تھجڑی یکنے کور کھوا دی گئی کہ اس کا پکنا کوئی دشوار کام نہ تھا۔ جب تک مہما توں نے باہر کھانا کھایا گھر والول کے لئے بھی کھانا تیار ہو گیا کسی کو کا نوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔اعلی حضرت قبلہ کی ضروري خدمات وه اپنے ہاتھ ہے انجام دیتی تھیں۔خصوصاً اعلیمفرے کے سرمیں تیل ملنا بیا تکا روزمره كاكام تفاجس ميس كم وبيش آ دها تحتشه كهر اربهنا يرثنا تفا اوراس شان ہے تيل جذب كيا جاتاتھا کہان کے لکھنے میں اصلافرق نہ پڑے، بیمل ان کاروزانہ مسلسل تا حیات اعلیمنر ت برابر جاري رہا۔سارے گھر كانظم اورمہمان نوازي كاعظيم بار بڑي خاموشي اورمبرواستقلال سے برداشت کر گئیں۔اعلی حضرت قبلہ کے وصال کے بعد بھی کئی سال زندہ رہیں مگراب بجزیاد البی انہیں اور کوئی کامنہیں رہا تھا۔اعلی حصرت قبلہ کے گھر کے لئے ان کا انتخاب بڑا کامیاب تھا۔ربالعزت نے اعلی حضرت قبلہ کی وی خدمات کے لئے جوآ سانیاں عطافر ما کیس تھیں ان آسانیوں میں ایک بڑی چیز امی جان کی ذات گرامی تھی۔قرآن پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کیں اور مناجا تیں بھی عطافر مائی ہیں تا کہ بندوں کو اپنے رب سے مانگنے کا سلقہ آجائے ان میں سے ایک دعاریہ تھی ہے۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الا بحرة حسنة و فنا عذاب السار ۔ تو دنیا کی بھلائی سے بعض مفسرین نے ایک پاکدامن بھررداور شوہر کی جال نثار بیوی مرادلی ہے۔

ہاری اماں جان عمر بھراس دعا کا پورااٹر معلوم ہوتی رہیں۔اپنے دیوروں اور نندول کی اولا دیے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فرماتی تعییں۔گھرانے کے اکثر بیجے انہیں امال جان ہی سہتے تھے۔اب کہاں الیمی پاک ہستیاں۔رحمۃ اللہ تعالی علیہا وعلی بعلہا وابنیہا۔ بیعت وخلافت: نیز فرماتے ہیں:

ایک دوزاعلی حضرت قبلہ کی خیال جس دوتے روتے سو گئے اس لئے کہ قبلولہ (ووپہرکو لیٹنا جوسرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے) اس خاندان جس اب تک رائج ہے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ ہی اس سنت پر : جالعر عامل رہے ۔ خواب جس اعلیٰ عضرت قبلہ کے دادا حضرت مولانا رضاعلی خال صاحب قشریف لائے اور فرمایا: وہ خض عقریب آنے والا ہے جو تہمارے اس وردکی دواکرے گا۔ چنانچاس واقعہ کے دوسرے یا تبیسرے روز تاج الحول حضرت مولانا عبدالقادرصاحب بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے ، ان سے بیعت کے متعلق مشورہ ہوا اور سیط مواکہ جلہ ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہئے ۔ چنانچہ یہیں سے سیتیوں حضرات مار ہرہ شریف کوچل پڑے (اعلی حضرت اورائے والد ما جداور حضرت مولانا عبدالقادرصاحب) مار ہرہ شریف کوچل پڑے (اعلی حضرت اورائے والد ما جداور حضرت مولانا تا میرہ القادر صاحب) حب حضرت مار ہرہ شریف ہوئی تو وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سیدنا و مولانا آل رسول سے اعلی حضرت قبلہ اور انکے دالد ما جد کی ہوئی تو اللہ ماجد کی ہوئی تو اللہ ماحد کی ہوئی تو اللہ ماجد کی ہوئی تو اللہ

آیے ہم تو کئی روز ہے آپ کے انتظار میں تھے۔ اعلی حضرت اور ایکے والد ماجد

بیعت ہوئے اور مرشد برخق نے تمام سلاسل کی اجازت عطافر ما کرتاج خلافت اعلی حضرت کے

سر پر اپنے وست کرم ہے رکھ دیا۔ یوں بیضلش جس کے لئے اعلی حضرت روتے تھے رب

العزت نے نکال دی۔ شریعت کی تعلیم و تر بیت باب سے ملی تھی اور طریقت کی تکیل پیرومرشد
نے کرادی۔ اس وقت اعلی حضرت قدس سرہ شریعت وطریقت دونوں کے امام ہو گئے۔

زیمہ ما واعلی حضرت زیمہ ما و

بعض مریدین نے جواس وقت عاضر تھے حفزت سیدنا آل رسول قدی سرہ سے عرض

کیا: کہ حضوراس بچے پر بہ کرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت وخلافت عطابوگی نہ
ضروری ریاضت کا علم ہوانہ چلہ کئی کرائی۔اس کے جواب بیس حفزت سیدنا آل رسول نے فرمایا
کہتم کیا جانو ، یہ بالکل تیارآئے تھے صرف نبعت کی ضرورت بھی تو یہاں آ کر وہ ضرورت بھی
پوری ہوگئی۔ بیفرما کرآب دیدہ ہو گئے اور فرمایا: کہ رب العزت دریافت فرمائے گا کہآل رسول
تو دنیا ہے ہمارے لئے کیالایا تو جس احمد رضا کو چیش کروں گا۔مار ہرہ شریف ضلع ایلے جس ایک
قصبہ ہاوراس بیس سادات کرام کا یہ خاندان بلگرام شریف ہے آ کرآباد ہوا ہے بیٹ وسینی وسینی
سمادات قادری نسل سے جیں اور نبعت بھی قادری ہائی خاندان بیس بڑے بڑے اولیاء کرام
ہوئے اعلی حضزت قبلہ کے مرشد سیدنا شاہ آل رسول انہیں میں سے ایک تھے۔ان کا اپنے دور
کے اولیاء کرام میں شارتھا۔علاء کرام بدایوں بھی اس خاندان سے بیعت ہوئے اور علماء کرام
کے اولیاء کرام میں شارتھا۔علماء کرام بدایوں بھی اس خاندان سے بیعت ہوئے اور علماء کرام
مجد دوقت: مولا ناحسنین رضا خانصا حب کھتے ہیں:

اعلی حضرت قبلہ کے فیضان مجدویت کا ظہور ۱۳۱۱ھ کے آغاز سے ہوا۔ بیہ واقعہ ذرا تفصیل طلب ہے ، واقعہ بیہ ہے کہ ہمارے چیا مولوی محمد شاہ خال صاحب عرف تھن خال صاحب مرحوم سوداگری محلہ کے قدیمی باشندے نئے، اعلی حضرت سے عمر میں ایک سمال بڑے سے ، بجین ساتھ گذرا ہوش سنجالا توایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی۔ ایک حالت میں آپس

میں بے تکلفی ہونا ؟ بھی ۔ان کو اعلی حضرت قبلہ تھن بھائی جان کہتے ہے اور ان کے ایک سال بڑے ہونے کا بڑالحاظ فر ماتے تھے یہ بھی اکثر سغر وحضر میں ساتھ ہی رہتے ،آ دی ذی علم تھے گھر کے خوش حال زمین دار ہتھے بیہاں تک کہ ندوہ کے مقابلہ میں جب اعلی حضرت قبلہ نے بہار وکلکتہ کا سفر کیا تھا تو تھن میاں بھی ساتھ رہے۔ بس نے اینے ہوش سے انہیں اعلی حضرت قبلہ کی صحبت میں خاموش اورمؤ دب بن بیٹھے دیکھا۔ انہیں اگر مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو دوسروں کے ذر بعدے دریافت کراتے۔ میں مرتوں سے بیہی دیکھر ہاتھا، ایک روز میں نے چیا سے عرض کیا كماعلى معزت وآكي بزركى كالحاظ كرتے بي آب ان سے اس قدر كول مجھكے بي كرمسكان خود نہیں دریافت کرتے ۔انہوں نے فرمایا : کہ ہم اور وہ بچین سے ساتھ رہے، ہوش سنجالا تو نشست برخاست ایک بی جگه موتی ،نماز مغرب برده کرجارامعمول تھا کہان کی نشست گاہ میں آ بیٹھتے۔سیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چندایسے احباب تنے کہ وہ بھی اس محبت کی روزانہ شرکت کرتے۔عشاء تک مجلس گرم رہتی ،اس مجلس میں ہرتھم کی یا تنیں ہوتی تھیں علمی ندا کرے ہوتے تے، دینی مسائل پر گفتگوہوتی اور تفریکی تھے بھی ہوتے ،جس دن محرم اسلاھ کا جا ندہوا ہے اس دن حسب معمول بم سب بعد مغرب اعلى حضرت كي نشست كاه مين آ مين -

انہوں نے جو بد لئے کوفر مایا تھا تو وہ خدا کی قتم ایسے بد کے کہ کہیں ہے گئیں بہتے گئے اور ہم جہاں تھے دہیں رہے۔ وہ دن ہے اور آئ کا دن کہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، بلکہ اس اہم تبدیلی پرہم نے تنہائی میں بار ہاغور بھی کیا تو بچراس کے کوئی بات بجھ ہی میں نہ آئی کہ ان میں خانب القداس دن سے کوئی ہوئی تبدیلی کردی گئی ہے جس نے انہیں بہت او نچا کر دیا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تھے وہیں اب ہیں ۔ ہاں جب دنیا انہیں مجدد الما قالیا ضرہ کے نام سے پکارنے گئی تو بجھ میں آیا کہ دہ تبدیلی ہے جس نے ہمیں استے روز جران ہی رکھا۔ یہ تھی وہ تاریخ جس میں انہیں موجودہ صدی کا مجدد بنایا گیا اور مجدد یت کا منصب جلیل عظا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جس میں انہیں موجودہ میں تاریخ سے محسوس ہو ہوں موجودہ میں اور ہوائی تاریخ سے محسوس ہو نے لگا، باوجود یکہ ہمیں بے تنگفی کے لیل ونہا راب سے سے بیاں کے ہدارج کی موجد ترقی کی دلیل سے سے بیاں کے ہدارج کی موجد ترقی کی دلیل سے سے دارج کی موجد ترقی کی دلیل

ما مررضويات پروفيسرمسعوداحرصاحب لكهت بين:

محدث بریلوی نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ بدعات کا استیصال کیا اور احیاء وین متین اور احیاء سنت کا اہم فریضہ اوا کیا ،ای لئے علاء عرب وعجم نے انکومجد دے لقب سے یا و کیا۔

۱۳۱۸ه/۱۹۰۰ه من پٹنہ (بھارت) میں ایک عظیم الثان جلسہ ہواجس میں پاک وہد کے سیکر وں علماء جمع ہوئے ،اس جلسہ میں محدث بریلوی کوان سے بزرگ علماء کی موجودگی میں مجدد کے لقب سے یاد کیا گیا۔ای طرح علماء سندھ میں شیخ ہدایت اللہ بن محمود بن مجرسعید السندی البکری مباجر مدنی نے محدث بریلوی کی عربی کتاب الدولة المکیه پرتقر یظ تکمی تو اس میں تحریر فرمایا:۔

محددالمأة الحاضرة مؤيد الملة الطاهرة \_

علمائے عرب میں مندرجہ ذیل حضرات نے فاضل ہربلوی کومچرد کے لقب سے یا د کیا

سیداسمعیل بن طلیل محافظ کتب حرم مکه معظمه. شیخ موی علی شامی از ہری ۔ (۱۷)

ای دوران آپ نے مشہور محدث امام انحد ثین حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی ثم پہلی تھیتی کی تاریخ وصال اس آیت کریمہ سے نکالی:۔

يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب،

AIPP

ان برجا تدی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔

آپ کا وصال ۱۳۳۳ ہے میں ہو چکا تھا اور امام احمد رضا قدس سرہ کے نہایت مخلص دوستوں میں ہے۔

تاریخ وصال نکالنے کے بعد فر مایاس آیت کے شروع میں واو ہے اگراسکو باتی رکھ کر حساب کیاجائے تو دوست دوست سے ل جائے گا۔ حاضرین نے اس وقت تو غور نہ کیالیکن جب ۱۳۲۰ھ میں وصال ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو اعلی حضرت نے باتوں ہی باتوں میں اپنے وصال کی خبر دی تھی ، کیونکہ بحساب ابجار واؤ کے عدد جھے ہیں ، اس طرح ۱۳۳۳ میں جھی کا اضافہ کر کے ۱۳۲۰ ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ وصال سے چھے ماہ پہلے کا ہے۔

قارئین ان کی سندولا دت کا استخر اج اورا کی تو جید پڑھ سے ہیں اب دونوں کو جمع سیجے تو صاف ظاہر ہوگا کہ سندولا دت کی آیت کریمہ استے ایمان رائح کا پینة دیتی ہے تو اس پر مرتب ہونے والا بھیجہ بفضلہ تعالیٰ آخرت میں بیہ ہی ہوگا کہ جنت کی ابدی راحتوں میں سونے چاندی کے ساغر دصراحی لئے حوروغلماں ان پر بیش ہوتے رہیں گے اور بیددور بمیشہ چلتارہے گا۔ مولاناحسنین رضا خال صاحب لکھتے ہیں :

اس بارآپ جب بھوالی سے تشریف لائے تو علالت کا کسی قدرسلسلہ چل رہاتھا اسے پیرومرشدسیدنا آل رسول مار ہر وی کاعرس کیا اورعرس میں حسب معمول تقریر فر مائی۔اس تقریر میں از اول تا آخرمسلمانوں کو تھیجتیں ، بی فرما ئیں ، آخر میں ریجی فرمایا کہ آئندہ ہمیں تنہیں شاید ابیاموقع نہ ملے۔اس لئے جو یہاں موجود ہیں وہ بغور میں اور جوموجود نہیں ہیں انہیں میرے الفاظ پہونجادیں۔اس پر سارا جلسہ بدحواس ہوکر رونے لگا پھرتسکین دی اور فر مایا کہ خدا ہیں سب قدرت ہے وہ جا ہے تو ہم تم ای طرح بار بارجمع ہوں۔ غرضیکہ آج لوگ متنبہ ہو گئے کہ اب ہم میں رہنے والے نہیں ،اب لوگوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی ہروفت آستانہ رضوبہ برمرید ہونے والے مردوں اور عورتوں کا جم غفیر رہنے لگا تو تھم دیا کہ میری طرف سے مردوں کو ججة الاسلام مولانا حامد رضا خانصاحب مريد كريس اورعورتوں كومفتى اعظم مولانا مصطفیٰ رضا غانصاحب بیعت کریں۔ بیسلسلہ روز وفات تک برابر جاری رہا۔ باہر کے لوگوں کومعلوم ہوا تو وہ بھی آ کر بیعت ہوئے۔ یوم وفات ہے دوروز قبل سہ شنبہ کے روز اعلی حضرت پر تپ لرز ہ کا حملہ محسوس ہوااس ہے دفعۃ کمز دری بڑھ کئی اور اتنی بڑھی کہ نبض غائب ہوگئی ،اس وقت جناب تھیم حسین رضا خانصاحب بھی حاضر تھے ان ہے فر مایا کہ نبض تو دیکھوانہوں نے نبض دیکھی تو وہ ڈوب چکی تھی۔انہوں نے گھبرا کے عرض کیا کہ کمزوری کے سبب نبض نہیں مکتی ۔فر مایا آج کیا دن ے؟ حاضرین میں سے کی نے عرض کیا: جہارشنبہ ہے ،اس پر فر مایا جمعہ پرسوں ہے اور بیفر ماکر كف افسوس ملتے جاتے اور حسبنا اللہ وقعم الوكيل يڑھتے جاتے بيسب يجھان كا پيارارب و كمچەر ہا تھااس نے اس کمزوری کے حملے کوآن کی آن میں دفع فرمادیا اور طبیعت بدستورسہولت پرآگئی ۔اب حاضرین رخصت ہونے گئے پھر دودن طبیعت خوشگوار رہی یہاں تک کہ جمعہ کے روز جب نماز فجر کے بعد مزاج پری کیلئے لوگ اندر کئے ہیں تو اعلی حضرت قبلہ کو کافی پرسکون پایا۔

خبر ارتنحال: ۲۵ رصفر ۴۰ ھے کولوگ تعدنما نجر حسب معمول مزاج پری کے لئے آئے ہا اعلی حضرت قبلہ کی طبیعت اس قدر شکفتہ اور بحال تھی کہلوگوں کو مسرت ہوئی۔ مولوی اکرام الحق کا خواب:

اور يمي حالت رحلت تك ربي من يهال مصحت كي خوشخري سنانے قاري خاند ميں مولوی اکرام الحق گنگوی مدرس مدرسه منظر اسلام (جوخیر آبادی خاندان میں مولانا حکیم برکات احمد صاحب ٹونکی مرحوم کے شاگر درشید تھے معقول وفلے دکتب اصول بہت اچھی پڑھاتے تھے ادراعلی حضرت قبلہ کے جا ہے والوں میں ہے تھے ) کے پاس کیا ،انکوان کے بستر پررضائی میں من کیٹےروتے یایا، میں نے ان سے کہا کہ اعلی حضرت قبلہ کوآج آثار صحت شروع ہو گئے تو آپ و مکھنے بھی نہ منے ،اس برانکی سسکی بندھ کی اور زیادہ رونے لگے، میں نے انہیں جیب کرایا اور رونے کی وجہ دریافت کی ،انہوں نے اپنا خواب سنایا، قرمایا کہ میں نے آج ہی مجمع صادق کے وقت دیکھا ہے کہ بہت سے علماء وادلیاء ایک جگہ جمع ہیں اور وہ سب رنجید واور مغموم معلوم ہوتے میں ۔ میں نے رنج وتم کا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ آج مولانا احمد رضا خانصاحب دنیا ہے رخصت ہورہے ہیں۔انداز بیان ہے بیمعلوم ہوتا تھا کہ اس دور نا نبجار میں اعلی حضرت کا و نیا ہے جاتاان حضرات برگراں تھا،ان میں بعض میرے دور کے وہ حضرات بھی تھے جنھیں میں نے بیجانا، میں نے انکی زیارت کی ہے۔ میں مولوی اکرام الحق صاحب مرحوم کے اس خواب کوخواب وخيال كهدكر ثالثار بااورائے دل سےاس صدمه كو بهنا تار بابالاً خرانبوں نے مجھے كهدد يا كه بس علاو ملحا کے اس جم غفیر کے مقالبے میں آپ کے خبینی خیال کی تا مُدنہیں کرسکتا۔ رحلت کے آثار اور وصایا: ابتداء علالت سے بیدستور رہا کہ جب لوگ اندر مکان میں حاضر ہوتے تو سلام درست بوی کے بعد صرف ایک مختص مزاج بری کرتا ،آپشکرادا کرتے اور مخضر حال بیان فرمادینے ،اس دوران میں اگر کوئی مسئلہ دریافت کرتا اس کا جواب دیئے ، مبروشکر کی تلقین فرماتے اور ان مجالس عیادت میں سفر آخرت کا زیادہ ذکر رہتا ۔خود روتے دوسروں کورلاتے اور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا د تو مدت العمر ان کی ہر صحبت میں

ہرتقر بر کا موضوع ہی رہی ۔وہ موقع بموقع ضرور ہوا کرتی دوران علالت کی صحبتوں میں بیجی بار ہا فر مایا کہ رب العزبة کافضل مانگووہ اگر عدل فرمائے تو ہماراتمہارا کہیں ٹھکا نہ نہ لگے۔اولیاء کرام کے تصص اکثر مثال کے طور پر چیش فر ماتے۔اس جمعہ کوبھی میجلس تذکیر دیر تک رہی آج بھی لوگ پند دنصائح کے انمول موتیوں ہے دامن مراد بھرکے لوٹے بتھوڑی دیر کیلئے ہم سب میہ مجھے کہ آج صحت کی طرف طبیعت کا تیج قدم اٹھا ہے، یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اعلی حضرت قبلہ جو پہھ اظہار طمانیت کرد ہے ہیں وہ صرف ہم سب کاغم غلط کرنے کو کرد ہے ہیں ، در حقیقت آج ہی ان ی روائلی ہے، یہ تو جب معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اپنی روائلی کے پروگرام بڑمل درآ مدشروع كرديا،سب سے يہلے آب نے مفتى اعظم سے كل جائداد كا وقف نام لكھوايا فوراس كالمفمون بولتے جاتے اور حضرت مفتی اعظم لکھتے جاتے۔ جب وقف ٹامہ لکھا گیا تو خود ملاحظہ فر ما کر دسخط ثبت فرمادیئے۔وقف نامے میں جا کداد کی چوتھائی آیدنی مصرف خیر میں رکھی۔اور تنین چوتھائی آمدنی بحصص شرعی ورثہ پر تقسیم فرمادی -آج صبح سے پچھے کھایا نہ تھا خشک ڈ کار آئی حکیم حسین رمناخاں صاحب حاضر خدمت تھے ان ہے فرمایا کہ معدہ بفضلہ تعالی بالکل خالی ہے ڈ کارخشک آئی ہے،اس پر بھی احتیاطاا یک مرتبہ وصال ہے پچھ بل چوکی پر بیٹے،اب گھڑی سامنے رکھوالی اب ہے جو کام کرتے تو پہلے وقت دیکھے لیتے۔شروع نزع سے پچھ بل فر مایا کارڈ ،لفانے ،روپیہ ، بيركوني تصويراس والان ميس ندر ب، جنب ما حاكضد ندا في ما كان مي ندا عند ، مورة نیین اور سورہ رعد با داز پڑھی جائیں ،کلمہ طبیبہ سینہ بردم آنے تک متواتر با واز پڑھا جائے ،کوئی چلا کربات نہ کرے ،کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے ، بعد قبض روح نورانرم ہاتھوں سے أتكصيل بندكروي جائيس بهم الله وعلى ملة رسول الله كهه كرنزع مين سردياني ممكن بهوتؤ برف كاياني لا ا جائے ، ہاتھ یاؤں وہی پڑھ کرسیدھے کردیتے جائیں،اصلا کوئی شہروئے، وقت مزع مرے اور اپنے لئے دعاء خیر ما تکتے رہو، کوئی براکلمہ زبان سے نہ نکلے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، بنازه المصنے برخبر دار کوئی آواز ند نکلے عسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو، جنازہ میں بلا وجہ شرعی افیرندہو، جنازے کے آگے کوئی شعرمیری مدح کا ہرگزنہ پڑھا جائے ، قبر میں بہت آ ہستگی سے

ا تاریں، دائی کروٹ پروہو ، دعا پڑھ کرلٹا ئیں ، زم ٹی کا پشتارہ لگا ئیں ، جدے تک قبر تیار ہو۔ سبحن الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر اللهم ثبت عبيدك

هذابالقول الثابت بحاه نبيك صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ـ پر عتر سلى ـ

ا تاج قبر پر نہ لے جا کیں ، پہیل تقسیم کردیں ، دہاں بہت عل ہوتا ہے اور قبروں کی بے حرمتی، بعد تیاری قبر کے سر مانے البہ تا مفلحون یا سکتی آمس الرسول ، تا آخر سورہ پڑھیں اورسات بإرباً وازبلند حامد رضا غال اذ ان تهيں اور متعلقين ميرے مواجبہ بيں كھڑ ہے ہوكرتين بارتلقین کریں۔پھراعزہ واحباب چلے جا کیں ہو سکے تو ڈیڑھ گھنٹے میہ ک مواجہہ میں درودشریف الی آوازے پڑھتے رہیں کہ میں سنول پھر جھے ارحم الراحمین کے بیرد کرکے ہے آئیں ،اگر ہو سکے تو تین شانہ روز پہرے کیساتھ دوعزیز یا دوست مواجبہ میں قر آن مجید آ ہت آ ہت ہا درود شریف الی آوازے بلاوقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ جا ہے اس نے مکان ہے میراول لگ جائے، (اور ہوا بھی بہی کہ جس ونت وصال فرمایا اس وقت ہے عسل تک قرآن کریم بآواز برابر پڑھا گیا ادر پھر تنین شانہ روز قبرانور پر بلاتو تف مواجہہ اقدس میں مسلسل تلاوت جاری رہی ) گفن پر کوئی دوشاله ياقيمتي چيز ما شاميانه نه وغرضيكه كوئي بات خلاف سنت نه هو ـ

وصال: ١٢/ بربح دن كے بعد اعلی حضرت قبلہ نے جائداد كا وفف ، مه تكھوا يا اور اپنے وستخطوں سے مزین فرمایا ،اس کے بعد حضرت ججۃ الاسلام سے سورۂ رعد پڑھ ٹی جے بڑے اطمینان سے بغور سنتے رہے پھریسیں شریف پڑھوائی۔ ۲اربح کے بعد یانی طلب فرمایہ جو پیش کیا گیا، یانی بی كركامة طيبه پڑھنے لگے کچھ در کے بعد صرف اسم جلالت اللہ اللہ كا در دفر مايا يہاں تك كه دونج کر ۱۳۸ رمنٹ پر داعی اجل کو لبیک کہا اور ان کی روح یاک اینے رفیق اعلی کی بارگاہ میں چلی صحیٰ \_اناللہ داناالیہ راجعون \_

به جمعه کا دن تقاصفرالمظفر کی ۲۵ رتاریخ تقی دو بج کر ۳۸ رمنٹ ہوئے تھے جب کہ ونیاءاسلام می خطیب منبروں پرخطبوں میں بلندآ واز سے پڑھ رے تھے۔

البلهم انتصر من نتصر ديين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا

منهم

اے القدائی مدوکر جس نے تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور ہمیں بھی ان کی ہمرائی کا شرف عطافر مایا۔

ان کی روح ان دعاؤں کے جھرمٹ میں ملی جلی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگئی رحمۃ اللّٰدعلیہ۔

اس جعد ہے قبل والے جعد کواعلی حضرت کی مسجد کی تشریف آوری میں دیر لگی تھی ان کے انتظار کی وجہ ہے لوگوں نے جعد میں معمول کے خلاف تا خیر کراوی اس واسطے کہ اعلی حضرت قبلہ کو کئی بار وضو کرنا پڑاتھا۔ لہذا آج صبح ہی ہم سب سے تاکید فر مادی کہ پچھلے جعد کی طرح آج میری وجہ ہے نماز جعد میں اصلاتا خیر نہ کی جائے ، جعد کی نماز معمول کے مطابق وقت پر قائم ہو، کوئی بھی پچھے کہ پچھلے جعد میں جو بعض حضرات کوئی بھی پچھے کہ پچھلے جعد میں جو بعض حضرات کے گئے ہے مقررہ وقت نالا گیا اس کی آج ممانعت فر مادی ہے ، یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ آج ہی میں جو بعض دونے پٹنے سے مقررہ وقت رفصت ہورہ ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت رونے پٹنے میں بدحواس ہوں گے جمعہ میں بلاوجہ تا خیر ہوگی۔

اعلی حفرت قبلہ کو النزام جماعت نماز بنگانہ میں بہت کمی ظافہ کی سال پہلے پاؤں کا انگوشا ایسا بکا تھا کہ نہ جوتا بہنا جاتا تھا نہ کھڑ ہے ہو سکتے تھے ،اس بار پہلی مرتبہ ظہر کے وقت باہر تشریف لائے خدام نے فوراً کری پر بشاویا تشریف لائے خدام نے فوراً کری پر بشاویا اس طرح بعد نماز کری پر بیشا کر ہے کا اور بلنگ پر بٹھا دیا اور استنج کیلئے بلنگ سے ملا کر چوکی لاگا دی باکر تا نہ مکان سے کری پر لاگا دی گئی ، جب تک انگوشا لکا ہی جاری رہا کہ جماعت میں شرکت کیلئے ڈنا نہ مکان سے کری پر مسجد کے اندرا آئے اور مسجد سے کری پر اندر لیجائے گئے ، ابتداء اس کراہت کا اظہار فر ماتے رہے گرخدام کی ضد نے مجبور کر دیا تھا۔ اس علالت میں بھی آپ جب مسجد نہ جاسکے تو نماز ول کے اور جماعت میں آپ کو نماز پر سواتے ۔ چنا نچہ جمعة الوفات سے بہلا جمعہ آپ نے موجود رہتے اور جماعت میں آپ کو نماز پر سواتے ۔ چنا نچہ جمعة الوفات سے بہلا جمعہ آپ نے مسجد میں باجماعت اوا کیا تھا، کری اٹھانے کیلئے بچھ شامین اور بچھ

کروالے نمازے وقت ضرور حاضر ہوجاتے جن بیر ، سے ایک بفضلہ تعالی بیراتم الحروف بھی ہے۔ خداوند عالم ان سب کواجر خبر دے آبین۔ مسلمین وید فیمن : مسلمین وید فیمن :

چتانچہ وصال کے بعد قورا جمعہ کی تیاری کی آواز لگادی گئی اور سب حاضرین واہل خانہ بجائے آہ وبکا وگریہ وزاری کے جمعہ کی تیاری میں لگ گئے، جمعہ کے بعد لوگ بہت آگئے جہیز وتھین وقد فین کا مشورہ ہوا فوراً ۴۵ تارہ ہے گئے جہاں جہان سے لوگ آسکتے تھے وہ فن کے مقررہ وقت تک ہر لی آگئے، شل میں سادات عظام اور علاء کرام واہل خاندان نے شرکت کی ، جنازہ تیار ہوا تو کفن لانے والے صاحب عطر بحول گئے تھے میں ضرورت کے وقت تحلہ پنیٹھ میرال کے ایک حاجی صاحب اعلی حضرت قبلہ کی نذر کے لئے مدینہ پاک سے عطر وغلاف کو دراکام آکیں ۔ رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے آگئے ، یہ عطیہ مین وقت پر بہو نچا ہے سب چیزیں فوراکام آکیں ۔ رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے لئے عیدگاہ چلاس واسطے کے وسط شہر میں کوئی ایسا فوراکام آکیں ۔ رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے لئے عیدگاہ چلاس واسطے کے وسط شہر میں کوئی ایسا وسیع میدان نہ تھا بجز ایک ارض مخصو ہے ۔ سوداگری محلہ سے عیدگاہ تک جوجائے گا گرشکر ہے کہ وسط میں بھیٹ میں پائٹ ٹوٹ کے نکڑے بوجائے گا گرشکر ہے کہ نہ دیکھی ، بیاند بیش ہوتا تھا کہ اس چھیں جھیٹ میں پائٹ ٹوٹ کے نکڑے بوجائے گا گرشکر ہے کہ بیک سلامت دہا۔

وہاں پہوٹی کرایک تبیب خیز واقعہ اور دیکھا کہ عیدگاہ میں چھ سات جنازے پہلے ہے

رکھے ہیں ،اعلی حضرت کے جنازرے کا انظار ہور ہاہے ، لوگوں سے کہا کہ تم نے حسب دستور

اپنے اپنے محلّہ میں نماز جنازہ پڑھے کے ڈن کیوں نہ کر دیا؟ یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا: کہ یہ سب

اعلی حضرت قبلہ کے فدائی تھا تھے جنازوں کی نمازان کی نماز جنازہ کے ساتھ ہوگی، وہ بھی عجب
ساں تھا کہ اکشے سات یا آٹھ جنازوں کی نمازایک ساتھ ہوری تھی ۔ صف بستہ نمازادا کررہ سے سے ۔ دوایک جنازے دیہات کے جنے باتی شہر کے مختلف حصوں کے تھے، بیسوں سقہ صاحبان

بلاکی تحرید کا میں اداکی گئی اس کے بعد جنازہ سودا کری محلّہ لاکر خانقاہ رضویہ میں میرد خاک

کردیا گیا۔ یہاں تمام حاضرین نے نماز عصر اداکی ادرای دفت مزارشر بیف پر تلاوت قرآن پاک شروع ہوگئ جو تمن دن تمن رات مسلسل جاری رہی۔ رات میں بھی کی دفت ایک آن کو تلاوت ندرگی۔ ہندوستان میں جگہ جگہ ہوم کیا گیا۔ گرخواج غریب نواز کے آستانہ پر خادم آستانہ سید حسین صاحب مرحوم نے جو سوم کیا دہ بہت بڑے بیانے پر ہوا۔ اس میں ختم قرآن پاک بہت ہوگئے تھے۔ ویسے تو کلکتہ رگون سے بھی سوم کی اطلاعات آئیں گر جامعہ از ہر مصر کی رپورٹ جو اگر بزی اخباروں میں چھی اس سے بڑی جرت ہوئی اس واسطے کہ یہاں سے کوئی اطلاع ندری گئی تھی۔

الصال تواب: مكه معظمه مدينه منوره ہے بھی ايصال تواب کی اطلاعيں مليں۔ مدينه منوره ميں مولا نا ضیاءالدین احمرصاحب اور وہاں کے دیگر علماء کرام نے سناہے کہ مواجہ اقدس میں بیٹھکر ایصال ثواب کیا۔بیاس ذاتی عشق کا اثر تھا جواعلی حضرت کوسر کاردو جہاں کی ذات کریمہ سے تھا \_حسب دستور خاندان قا دربيع سي جہلم ميں رسم سجاد گي مل ميں آئی۔جس ميں ہندوستان کے اكثر علىء مشائخ نے شركت كى حسب الكم اعلى حصرت قبله حصرت ججة الاسلام كوخرقه ُ خلافت بيهنا ما گیا۔ چبکم میں علماء کرام نے تقریریں کیں۔ وہ تو یا د نہ رہیں ۔مولا ناسیدسلیمان اشرف ناظم وینیات علی گڑھ یو نیورٹی کی ایک بات اب تک یاد ہے جس پرلوگ بہت روئے تھے ،انہوں نے ا ثناءتقر ریس جب که قبرانور کے پاس کھڑے تقریر کررہے تھے۔ فرمایا کہ یارو! مجھے بریلی آتے جاتے بہت و یکھا ہے تکراب نہ دیکھو گے، میں علی ٹڑھ کا کج میں ہوں جہاں عربی کا بھی بڑا کتب خاند موجود ہے۔اگر ہم کس تحقیق کے دریے ہوں تو بکٹرت کتابیں دیجے سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں گرہمیں یوری تسکین جھی ہوتی تھی جب کہاں بندہ خدا ( قبرانور کی طرف اشارہ کر کے ) کی زبان سے من کیتے تھے تو اب بتاؤہم کیوں آنے لگے،اس بیان ہے مجمع میں لوگوں کی چینین نکل مركز تحيي \_

مشاهير تلامذه

٢١١٥/ ٢٢١١ه דפדום/דדום ۱۳۰۲/۵۱۳۱۰ באזום/חייום ۳۰۱۱ه/۱۲۸۲ ه 01727/01727 DITAT/DITAT DITLL 21747/21711 0176· DIMAL DITAT/DITT 0141/01409 01729/0177Y

استاذ زمن مولا ناحسن رضا خانصاحب بریلوی (برادراوسط) جة الاسلام مولاتا حامد رضاخانصاحب مربلوي (خلف اكبر) مفتی اعظم مندمولا تامصطفیٰ رضا خال صاحب بریلوی (خلف اصغر) ابوالحمودمولا ناسيداحداشرف صاحب وكحوجيموى، ملك العنمها ءمولا ناظفرالدين صاحب بهاري عيدالاسلام مولا ناعبدالسلام صاحب جبليورى، سلطان الواعظين مولا ناعبدالا حدصاحب بيلي يمعيتي ابوالفيض صوفي قلندرعلى صاحب سبرور دى سيالكوتى ، محدث اعظم مندمولا ناسيدمحمه بجحوجهوى، مولانا حافظ يقين الدين صاحب برنيء مولا نارحيم بخش صاحب آرويء مولا نامفتی اعجازولی خانصاحب، بریلوی، مولا تاحسنین رضا خال صاحب، بریلوی، (برادرزاده) مولا نارجيم بخش صاحب مظفر بوري

مشاہیرخلفائے ہندویاک

شير بيشه كال سنت حفرت مولانا بدايت رسول صاحب تكفنوى،
سند المحد شين مولانا سيد ديدارعلى صاحب، الورى،
قطب مدينه مولانا ضياء الدين صاحب مدنى،
مجابد اسلام مولانا احمر مخارصا حب ميرشى،
مبلغ اسلام مولانا عبد العليم صاحب صديق ميرشى،
مبلغ اسلام مولانا عبد العليم صاحب صديق ميرشى،
عدة المتنكمين مولانا سيد سليمان اشرف صاحب بهارى،
صدر الشريع مولانا ميرعلى صاحب اعظمى،

61404/6147 6140/6146 6140/6146 6140/61416 6140/6140

1147 /2 1794

صدرالا فاضل مولا نانعيم الدين صاحب مرادآ بادي، 01744/01700 مولا ناسيدا بوالبر كات الوري، PITIE مولا نامفتی غلام جانی صاحب ہزار دی، 1129/0111 مفسراعظهم مولا تا ابراتیم رضاخانصاحب بلوی (نبیره اکبر) PITON /PITTO امين الفتوى مولانا حاجي محرفعل خانصاحب بيسليوري، altro شيربيشهُ اللسنت مولا ناحشمت على خانصاحب تكھنو يتم پيلي تھيتى ، pITA+ مولا نامحر شفيع صاحب بيسليوري، PITTA بر ہان ملت مولا نامفتی بر ہان الحق صاحب جیلیوری مولا ناعمرالدين صاحب ہزاروي، 21979 الخےعلاوہ آپ کے تلانہ ہمیں تقریباً سب آپ کے خلفاء ہیں۔

# فضل وكمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جملہ علوم وفنون کی بھیل چودہ سال کی عمر تک کر لی تھی جبیبا کہ آپ پڑھ چکے۔اس کم سی میں انہوں نے کتنے علوم وفنون کی سیر کی اسکی تفصیل کیلئے آپ کی تصانیف پڑھے بغیر سے انداز نہیں کیا جا سکتا۔

اجمالی طور پراتنا مجھ لیٹا چاہیے کہ آپ نے پیاس سے زیادہ علوم وفنون پراپی چھوٹی برئی تھوٹی برئی تھوٹی برئی تھوٹی برئی تھوٹی برئی تقریباً ایک ہزارتصانیف یادگار چھوڑی ہیں جنکا قدر معتذبہ حصہ منظرعام پرآچا ہے اور پوری ونیائے علم فن سے خراج تحسین حاصل کررہا ہے۔

آپ کے علم وضل کا اعتراف صرف عقیدت مند اور مدح خوال حضرات ہی نہیں کرتے ، مدارس اسلامیہ اور مساجد تک ہی آپ کے علمی کمالات کے چرہے محدود نہیں ، محض منبروا شیج ہی آپ کے علمی کمالات کے چرہے محدود نہیں ، محض منبروا شیج ہی پرائے فضل و کمال کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ اب ان تمام روایتی مجامع و محافل سے

نکل کر آپ کیے تبحر سلمی کا با نکا بوری سلمی دنیا میں نئے رہا ہے ، کا لیے اور یونیہ رسٹیاں بھی انگی تحقیقات تا درہ پرخراج عقیدت پیش کررہی ہیں۔ پروفیسر دلکچر رحضرات بھی الے سلمی کا رناموں پرریسر ہے اسکالروں سے پی ، ان بی ، ڈی کے مقالے تکھوار ہے ہیں۔ ہندو پاک سے لیکر جامع از ہر تک ، بریطانیہ سے امریکہ تک پوری دنیا کے متعدد تحقیقی مراکز سیکڑوں افراد کوایم فل اور پی ، ان بی ، ڈی کی ڈگریاں دے چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو بچھ ہوا وہ آٹیا زباب ہے۔

ماہرین رضویات کا کہنا ہے کہ فرد واحد نے انتابڑا کام کردیا ہے کہ پوری ملت اسکو سمیٹ نہیں پار ہی ہے کہ پوری ملت اسکو سمیٹ نہیں پار ہی ہے، جبکہ آج تک انگی سیرت وسوائح اور تحقیقی کاموں پر کھی جانے والی کتابوں اور مقالوں کی کی تعداد بجائے خود ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔

اس مختصر میں ان تمام تفصیلات کی گنجائش نہیں بلکہ اجمالی فہرست پیش کرنا بھی دشوار ہے۔ یہاں صرف چند چیز دل کی نشاندھی مقصود ہے۔

تمام علوم اسلامیہ میں اصل قرآن وحدیث کاعلم ہے جس میں بی نوع انسان کی ہدایت کیلئے کمل اصول وقوانین موجود میں اور فقہ اسلامی نے زندگی کے ہرموڑ پر آنیوالی مشکلات کی سر میں کھول کرلوگوں کیلئے آسانیاں فراہم کردی ہیں۔

ام احدرضا قدس سرہ نے بھی خاص طور پر پوری زندگی انبی علوم کاسبق پڑھایا اور تو م مسلم کوغلط روی ہے بچانے کیلئے انبی علوم کے ذریعہ ہدایت کی راہیں ہموار کیس ۔ آپ کا دور نہایت نا گفتہ بہ حالات ہے دو چارتھا۔ نئے نئے فرقے جنم لے دے بھانت بھانت کی بہایت نا گفتہ بہ حالات ہے دو چارتھا۔ نئے نئے فرقے جنم لے دے بھے۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جارہی تھیں ۔ دین اسلام کے نام پر ایسی باتیں سنائی جارہی تھیں جو سچے مسلمانوں کے سے آباء داجداد نے بھی بھی نہیں سن تھیں ۔ نہ عظمت باری کالوگوں کو خیال رو گیا تھا اور نہ تعظیم رسول کا ہائی تھا۔

ہندوستان کی سرز بین خاص طور پر اس زمانہ میں مسلمانوں کی ابتلاء وآزمائش کے ماحول سے دوجارتھی۔ انگریزوں نے تفریق بین اسلمین کیلئے جوجال چلی وہ پورے طور پر کامیاب ہوتی نظر آری تھی ، کچھ صاحبان جبہ ودستار کوخرید کرمسلمانوں کے قدیمی نظریات

وعقا كدكومان في ناباك سازش تياركر حك تصحب كي لييث مي بورا مندوستان تعا-

خداوند قد وں کافضل بے پایاں تھا اپنے خاص بندوں پر جنہوں نے ان فتنوں کوروز اول ہی ہے کچل دینے کی کوشش شروع فرمائی۔

ہندوستان میں اسلاف کے نظریات سے ہٹانے کی سازش سب سے پہلے دبلی کے عظیم علمی گھرانے ، خاندان شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے ایک فرومولوی محمد اسمعیل وہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب تفویۃ الایمان کے ذریعہ کی گئی۔ لیکن اسکا زبانی اور قلمی ردائی دور میں اس انداز سے شروع ہوا کہ شایداس کتاب کے علاوہ کی دوسری کتاب پراتن گرفتیں ہندوستان میں شہوئی ہوگی ، پورے ہندوستان کے علاء نے متعدد مقامات سے اسکے ردیکھے اور چھا ہے۔ بطل تربیت مجاہدا عظم جنگ آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک دولا کھے اور چھا ہے۔ بطل جامع مجد دبلی میں بروقت موا فذے کئے جس سے دودھ اور پانی کا اخمیاز روز روش کی طرح عیاں ہوگیا تھا۔ البتہ بعض لوگوں کی بے جا تھا یہ نے ایک دلدل میں پھنسایا کہ آئ تک انکے از یال واڈ ناب ای میں کھنے ہیں ، تفویۃ الایمان کی ناپاک عبارات کی تو جیہ کرتے اس مزل پر آ کھڑ ہے ہوئے گڑ خر عن المصطر و ضام عدت المیراب" کا منظر لوگ اپنی مزل پر آ کھڑ ہے ہوئے گڑ خر عن المصطر و ضام عدت المیراب" کا منظر لوگ اپنی

کسی نے امکان کذب کی بحث چھٹر دی اور کسی نے فتم نبوت پراہماع امت کے فلاف غلط تو جیہات کرکے متقد مین واسلاف کے عقا کہ صحیحہ کو جاہلا نہ خیال کھے دیا۔ کوئی حضور کے علم غیب کو جانور را، بچوں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینے ہے بھی نہ شر مایا۔ اور کوئی دعوائے نبوت کر کے ان سب کواپنے بیجھے چھوڑ گیا بلکہ انکے کھو لے ہوئے دروازہ میں انکے ارمانوں کا خون کر کے خود داخل ہوگیا۔

اس دور میں علمائے لمت اسلامیہ کے لئے ایک ایسے قافلۂ سالار کی ضرورت تھی جوان سب کا مقابلہ کرے اور انکی نقاب الٹ کر اصلی پوزیشن واضح کر دے جور ہبری کے بھیس میں رہزنی کردہے تھے۔ خدادند قد وی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایسا بطل ہمکیل اس ملت کوعطا فر مایا جو اپنی مثال آپ تھا۔ گزشته اوراق میں قارئین انکی پاک زندگی کے واقعات بجین سے جوانی تک پڑھ آئے۔ آئندہ اوراق میں ملاحظہ کریں کہ انکی خد مات کیا تھیں۔ اور انہوں نے تجدید واحیائے وین کا فریفنہ کس حسن وخو بی کے ساتھ انجام دیا۔ عشق رسول کا سبق کس انداز سے پڑھایا۔ آپ کی ہرتھنیف ہمارے اس وعولی کا بین ثبوت ہے۔

ترجمه قرآن: انبیائے سابقین کی امتوں کے گراہی میں بہتلا ہونے کا ایک خاص سب بیہی تھا کہ انھوں نے آسانی کتابوں میں ترمیم وشنخ کرڈالی۔ اپنی نفسانی خواہشات کتابع بنانے کے لئے خداوند قدوس کی نازل کردہ کتابوں میں ہر طرح کے تغیر د تبدل سے کام لیا تحریف لفظی بھی کی گئی اور تحریف معنوی بھی۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جبکی حفاظت کا وعدہ رب کریم نے خود فر مایا ہے۔ تو اس میں لفظی تبدیلی تو کوئی کری نہیں سکتا تھا کہ جس سے لوگ معنوی تحردور گراہ ہوتے اور اصل لقم کلام باری نسیامنسیا ہوجا تا۔ البتہ معنوی تحریفات سے لوگوں نے ہردور میں کی جھنٹ کھی شوشہ چھوڑا ، اس طریقہ سے کتاب اللہ پرتو کوئی فرق نہ پڑا کہ اسکی معنوی تحریف بھی اجماعی عقیدہ اور معمول بہنہ بن کی لیکن معنی مراد کو غلط جامہ بہنا کرلوگوں کو اسلامی نظریات سے اجماعی عقیدہ اور معمول بہنہ بن کی لیکن معنی مراد کو غلط جامہ بہنا کرلوگوں کو اسلامی نظریات سے بٹانے کی کوشش کی جاتی رہی۔

امام احمد رضا قدس سرہ کے زمانے ہیں لوگوں کوراہ حق سے ہٹانے کے لئے جہاں دوسرے ہتھکنڈے استعمال کئے گئے وہیں ترجمہ قرآن ہیں اپنی خواہش نفس کے مطابق تبدیلیاں کی منظیل ۔

مثلا: آیت کریمه

و مکروا و مکر الله والله خیر الما کرین ـ اورانهول نے بنایا کے قریب اور اللہ نے بنایا کے قریب۔

انا فتحنالك فتحا مبيبنا، ليغفر الله لك ماتقدم من ذبك. وما تاحر-بم نے فيصله كرديا تيرے واسط صرح تا كه معاف كرے تجھ كواللہ تعالى جو آ كے ہو يكے

تیرے گناہ اور چیچےرے\_(محمودالحن)

بیشک ہم نے آب کو تھلم کھلا فتح دی۔ تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی بیچیلی خطا تیں معاف فرمادے۔ ( تھانوی)

الله يستهزي بهم ويمدهم في طعيانهم يعمهون\_

الله ان سے معند کا کرتا ہے۔ (سرسید) الله ان کرتا ہے ان سے۔ (محمود الحن)

وما ارسلناك الارحمة للعالمين

اورہم نے ایسے (مضامین نافعہ دیکر) آپ کواور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا
گرد نیا جہان کے لوگوں ( یعنی مکلفین ) پرمہر بانی کرنے کے لئے۔ (تھانوی )
ان حافات میں ضروری تھا کہ ترجمہ قرآن متند تفاسیر کی روثتی میں عام فہم طریقے پر پیش کیا جائے۔ لہذا تو مسلم کے ایمان کی حفاظت کیلئے امام احمد رضافقد ک سرہ نے کنز الایمان ( ایمان کا خزانہ ) امت مسلمہ کوعطافر مایا جس کے چرہے آج پورے عالم اسلام میں ہور بیس ۔ ترجمہ کے جملوں بلکہ ہر ہر لفظ کی خوبیاں بیان کی جارہی ہیں۔ موزوں الفاظ اور حسن بیان بیس ہے سے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا مرقع اہل اسلام کے ایمان میں قوت اور روحانی بالیدگی کا منظر بیش کرتا ہے۔ کتنے حضرات نے اس ترجمہ کے بحاس بیان کرتے کرتے مستقل کتا ہیں لکھے۔ منظر بیش کرتا ہے۔ کتنے حضرات نے اس ترجمہ کے بحاس بیان کرتے کرتے مستقل کتا ہیں لکھ

نے آٹھ سوسے زیاوہ صفحات پر تحقیق مقالہ لکھ کرڈ اکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔
علم غیب: تفویۃ الایمان کے مصنف نے مسلم غیب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والنثاء پر بھی نکتہ جینی کی
تھی اور صاف انکار کر دیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اسے خوب سراہا یہاں تک کہ جہاز مقدی میں
بھی بعض ہند زادنا م نہا دعلاء نے قائلین علم غیب پر پھیتیاں کسیں۔ امام احمد رضاحسن اتفاق سے
اس وقت ووسرے نے بیت اللہ کیلئے حاضر ہوئے تو علائے حرم محترم زادہ اللہ شرفا وتعظیمانے اس
موضوع پر جواب لکھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے بحالت علائے تی مجموعی طور پرصرف آٹھ تھے تھے۔

من "الدولة المحيه بالمادة الغيبيه" على إن من الماكرائي جواس موضوع برائي مثال آب ---

علائے حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفا و تعظیما نے اسکونہا یت قدر کی نگاہ ہے دیکھا، اس پر فراخد کی سے انمول تقاریظ ککھیں ،شریف مکہ کے در بار میں پوری کتاب پڑھی گئی ، اسکے بعد منکرین کی حالت دیدنی تھی ۔ آج سے کسی میں مجال دم زدن نہیں اور سمارے اہل باطل ملکر بھی اسکا جواب نہ لاسکے۔

اختیارات: مصطفی جان رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کافتیارات کامله پرہمی وشمنان اسلام نے فوقے کئے، تفویۃ الایمان میں افتیارات مصطفیٰ کااس بیبودہ انداز میں انکارکیا گیا که "
جرکانام محمد یا علی بودہ کس چیز کا مخار نہیں "۔ آپ کا تلم حرکت میں آیا اور "سلطنہ المحصطمی فسی مسلکوت کل الوری " اور دفع البلا کے افتیارات پر" الا من والعلم الماعت لناعت المصطفی بدافع البلاء " جیسی معرکۃ الآراکا بین تصنیف فرما کیں ۔
المصطفی بدافع البلاء " جیسی معرکۃ الآراکا بین تصنیف فرما کیں ۔
امرکان کذب امرکان کذب کا فتنا محالة "سبسمان السبوح" علمی و تحقیق کاب تصنیف فرما کی سطر سطرے دلائل و براہین کے چشے بہدرہ جیں ۔ خداوند قد وس کیلئے جسم ثابت کرنے والے فرقہ محمد کی سرکو فی کیلئے جسم ثابت کرنے والے فرقہ محمد کی سرکو فی کیلئے جسم ثابت کرنے والے فرقہ محمد کی سرکو فی کیلئے جسم شابت کرنے والے فرقہ محمد کی سرکو فی کیلئے " قدوار ع المقہار علی المحسمة الفحار "جیسی مائی

ختم نبوت:

ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف شورش شروع ہوئی اور مرزا کا ذب نے جب اپنی جعلی نبوت منوانے کی سرتو ژکوشش کی تو ایام احمد رضانے بے در بے چار کتابیں تکھیں۔ اور مسئلہ ختم نبوت ایمانی افغانی اور عافی اور کتابیں تکھیں۔ اور مسئلہ ختم نبوت ایمانی اور عالی القدر تصنیف "حزاء اللہ عدوہ بابائه ختم الدوہ " میں شخصی انبی اور علم وعرفان کے ایسے دریا بہائے کہ مسئل نظیر شاید و بابائه ختم الدوہ " میں شخصی انبی اور علم وعرفان کے ایسے دریا بہائے کہ مسئل نظیر شاید و بابائه ختم الدوہ ا

غرض كه عقائد واعمال بهول بإرسوم اسلام، ہرمیدان میں انہوں نے اپنے اصب قلم كو

مهميز لگائي اوراحيائے علوم دين وتجديد شرع مبين قرمائي۔

بیرت روی مرد و بیست سر مدین و بدید روی می روی می ایکی قلمی الله تعالی نے آپ کومجد دولت بنایا تھا جسکا ظہور آخر وفت تک رہا اور آج بھی انکی قلمی خد مات صفح برطاس پر شبت ہیں جواس بات کا بین شبوت ہیں۔
"بیحر علمی :

امام احمد رضا قدس سرہ کو جملہ علوم متداولہ نقلیہ وعقلیہ میں بدطولی حاصل تھا۔ آپکی تصانیف سے استفادہ کرنے والے اس چیز کو بخو بی جانتے ہیں ۔علوم قرآن سے متعلق ترجمهٔ قرآن کی بابت محدث اعظم ہندعلیہ الرحمہ لکھتے ہیں :

علم القرآن کا اندازہ اگر صرف اعلی حضرت کے اردوتر جمہ سے بیجے جوا کثر گھروں میں موجود ہے اورجسکی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے ، نہ فاری میں اور نہ اردو میں ، جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسر الفظ اس جگہ لا یا بی نہیں جا سکتا ، جو بظا ہر کھن تر جمہ ہے گر درحقیقت وہ قرآن کی سیحے تفییر اور اردوزبان میں قرآن ہے ، اس تر جمہ کی شرح حضرت صدر الا فاصل استاذ العلماء مولا نا شاہ نعیم الدین علیہ الرحمہ نے حاشیہ پر لکھی ۔ وہ فرماتے ہے کہ دوران شرح مجھے ایسا کئی بار ہوا کہ اعلی حضرت کے استعمال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پر دن گذر ہے اور رات گئتی رہی اور بالآخر ماخذ ملاتو ترجمہ کالفظ ہی اٹل نکلا۔

اعلی حضرت خود شیخ سعدی کے فاری ترجمہ کوسراہا کرتے تھے لیکن اگر حضرت سعدی اردو زبان کے اس ترجمہ کو پاتے تو فرمائی دیتے کہ ترجمہ قرآن شی دیگرست وعلم القرآن شی دیگر۔

تفییرقرآن پربھی آپ نے کام شروع کیا تھالیکن سورہ' والضحی' کی بعض آیات کی تفییراس اجزاء (چیرسوے زائد صفحات) پرچیل گئی، پھرد مگر ضروری مصروفیات نے اس کام کی مہلت ہی نہ دی۔

فرماتے ہیں:

زندگیاں ملتیں تو تفسیر لکھتے ، سایک زندگی تواسکے لئے کافی نہیں۔

فقہ واصول میں تو آ کی عبقریت کے قائل عقید تمند ہی تہیں دور حاضر کے تحقین نے بھی برملا اعتراف کیا ہے۔ بھی برملا اعتراف کیا ہے۔

مولوى ابوالحن ميال ندوى لكصة بين:

فقد حنى اوراس جزئيات پران كوجوعبور حاصل تقااسكى نظير شايد كبيس ملے، اوراس دعوى پران كامجموعه فقاوى شامد ہے، نيزان كى تصغيف" كفسل الفقيه الفاهم فى احكام قرطاس الدراهم "جوانہوں نے ۱۳۲۳ ھيس كم معظمہ ميں كھى تھى۔

فاوی رضویہ میں اسکے بے شار شواہد موجود ہیں۔ جلداول میں یانی کے اقسام کی تفصیل پڑھئے۔جس یانی سے وضوحائز ہے اسکی ۱۲۰ رفتمیں ،اورجس سے وضوئییں ہوسکتا اسکی ۱۳۶۱ر فتمیں بیان فرمائیں اور ہرا کی کی تفصیل ہے بھی آگاہ کیا۔ جن سے ہے کہ پانی کی انواع واقسام کا تجزیہ کرکے یانی یانی کردیا۔

ای طرح ۵ کا صورتمی وہ بیان کیں کہ پانی کے استعمال پر عدم قدرت ثابت ہوتی ہے اور تیم کا جواز تخفق ہوتا ہے۔ تیم کن چیز وں سے جائز ہے، انکی تعداد ۱ ۱ ابیان فر مائی ، ان میں کے اور تیم کا جواز تخفق ہوتا ہے۔ تیم کن چیز وں سے جائز ہے، انکی تعداد ۱ ۱ ابیان فر مائی ، ان میں کے اور جن سے تیم جائز نہیں وہ میں کے اور جن سے تیم جائز نہیں وہ ۱۳۰ میں۔ یہاں الارکا اضافی منجانب مصنف ہے۔

فعتی جزئیات پرعبور کال کی روش دلیلیں ایکے فناوی سے ظاہر ہیں ، حق میہ ہے کہ آ ہے دور میں عزئی سے ہے کہ آ ہے دور میں عرب وتجم کے علماء مسائل شریعت میں آ ہے کہ استحضار علمی کو دیکھے کر جیران رہے، مولوی ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

قاوی رضوبه کی بارہ جلدیں طبع ہوکر منظر عام پرآگئی ہیں ، اگر چہ بعض رسائل ابھی جلدوں ہیں شامل نہیں ،اور آخری جلدوں کا اکثر حصہ بھی ندمل سکا۔ پھر بھی جوموجود ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، آج تک اردوزبان میں ایساعظیم فقعی شامکار معرض تحریمیں نہ آیا۔ کی کآب
کی ضخامت اسکی خوبی کا معیار نہیں ہوتی بلکہ وہ مضامین ثابتہ ہوتے ہیں جوسیکروں کمایوں کا عطر
شخین بنا کرچین کئے جاتے ہیں۔ فہاوی رضوبیا بنی تحقیق این کے اعتبار سے سب پر فاکق ہے
فہاوی رضوبیہ نے تحقیق کا ایک انو کھا معیار اور اسلوب سکھایا اور محققین کو اس طرف
متوجہ کیا ہے کہ علم فقہ صرف چند مسائل بیان کر دینے کا نام نہیں بلکہ فقہ کے متعلقہ علوم پر جب تک
دسترس حاصل نہ ہواس وقت تک حوادث روزگار اور بدلتے ہوئے حالات سے نمٹرنا اور ان کا
شرقی نقط کیاہ سے سے متعلقہ مباش میں مائل میں تھم
شرقی سے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیاس وقت مکن ہوگا جبکہ وہ اس مسئلہ کے متعلقہ مباحیت کی
شرقی سے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیاس وقت مکن ہوگا جبکہ وہ اس مسئلہ کے متعلقہ مباحیت کی
شرقی سے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیاس وقت مکن ہوگا جبکہ وہ اس مسئلہ کے متعلقہ مباحیت کی

امام احمد رضا کی وسعت نظر، جو دت فکر، ذبن ثاقب اور رائے صائب نے اکواپے دور میں پوری دنیا کا مرکز اور مرجع فقادی بنادیا تھا۔ آپے یہاں متحدہ بہندوستان کے علاوہ برما، جین ،امریکہ، افغانستان ،افریقہ اور حجاز مقدی وغیر ہا ہے بکٹر ت استفتاء آتے اررایک ایک وقت میں پانچ پانچ سوجع ہوجائے تھے۔ان سب کا جواب نہایت فراغد کی اور خلوص وللّہیت سے دیا جا تا تھا اور بھی کسی فتوی پراجرت نہیں کی جاتی تھی اور نہ بی کہیں سے تنخو او مقررتھی۔ بیاس فائدان کا طرو اقتیاز رہا ہے۔

اس خاندان میں فتوی نویسی کی مسندسب سے پہلے آپ کے جدامجد قطب زبال مضرت مولانامفتی رضاعلی خال صاحب قدس سرہ نے بچھائی ، اور پوری زندگی خالصة لوجہالله فتوی لکھا۔

آ ب کے بعد امام احمد رضا قدس سرہ کے والدمحترم رئیس الاتقیاء عمدۃ المحکلمین مفرت علامہ مفتی نقی علی خال صاحب قدس سرہ جانشین ہوئے۔اور پھرامام احمد رضانے پچاس سال سے زیادہ فرآوی تحریر فرمائے۔

آب کے بعد دونوں صاحبز ادگان ججۃ الاسلام حضرت علامہ محمد حامد رضا خانصاحب

اور حضور مفتی اعظم مند حضرت علامه محمد مصطفیٰ رضا خانصاحب علیها الرحمه نه مجموعی طور پرسائھ سال تک مندا فآء کورونق بخشی نهایت خلوص کے ساتھ بیفر بیندا نجام دیا اور بھی طمع ولا کیج نے راہ نہ پائی، اور آجکل اس مند پر متمکن ہیں تاج شریعت حضرت مفتی محمد اختر رضا خال صاحب قبلہ از ہری د خلد العالی۔
قبلہ از ہری د خلد العالی۔

امام احمد رضا قدس سرہ نے فقادی اردوء فاری اور عربی زبان میں تحریر فرمائے۔جس زبان میں سوال آتا ای میں جواب دیا جاتا ،حتی کہ سوال منظوم ہوتا تو جواب بھی نظم ہی میں دیا جاتا۔اسکے علاوہ انگریزی میں بھی بعض فقادی منقول ہیں۔

فادی رضویہ چودھویں صدی کا بلاشبہ نفتهی انسائکلو پیڈیا ہے اور مجھ جیسا ہمچہدال اسکی کما حقہ خوبیاں بیان کرنے سے قاصراور اسکی علمی گہرائی تک پہونچنا مشکل ہے۔وہ ایسا بحر بیکراں ہے جسکے ساحل پر کھڑے رہ کراسکے مناظر قدرت تو دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اسکی گہرائی کو نا پنااورغواصی کر کے موتی برآ مدکرنا ہر کہہ ومدکا کا منہیں ہوتا۔

آپ کے قاوی ہے متاثر ہوکر ہڑے ہڑے علامہ وقت اتنا لکھ بچے ہیں کہ اٹکو جمع کیا جائے توضیم کماب بن جائے۔آپ کے بعض عربی فقاوی کو ملاحظہ فرمانے کے بعد محافظ کتب حرم سید اسمعیل خلیل نے لکھااور کیا خوب لکھا:

واالله اقول والحق اقول: لو رأها ابو حليفة النعمان لا قرت عينه ويجعل مؤلفه من جملة الاصحاب.

ائیں کے دریا بہائے۔ اس نے بچاس سے زیادہ علوم وفنون پرتقریبا ایک ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں۔

### مختلف علوم وفنون برتصانيف اورائلي تعداد

اب تک جن تصانیف کی فہرسیس تیار ہوئیں ان میں سب سے طویل اور مختاط فہرست فاضل گرامی مرتبت حضرت مولانا عبد المبین صاحب نعمانی مدظلہ کی مرتب کردہ ہے جسکا اجمالی خاکہ اسطرح ہے۔

| تعدا دتعما نيف | علوم وفنون    |             |
|----------------|---------------|-------------|
| 10             | علم تفسير     | !           |
| 1              | اصول تغبير    | ٦٢          |
| 1              | رسم خطقر آن   | _1"         |
| ry             | عد عث         | _1^         |
| ٣              | اسانيدحديث    | _0          |
| 4              | اصول حديث     | _4          |
| <b>F</b> *     | تخ تنج احادیث | _4          |
| r              | جرح وتعديل    | _A          |
| 4              | اساءالرجال    | _9          |
| 1              | لغت صريث      | -اب         |
| ror            | فقته          | <b>"</b> II |
| ∠              | اصول فقه      | _11         |
| **             | رسم المفتى    | _11"        |
| <b>(*</b>      | فرائض         | -11"        |
| <b>("</b>      | يجو پير       | ۵۱ب         |

| PH  | عقا كدوكلام    | -14    |
|-----|----------------|--------|
| 4   | مناظره         | _14    |
| 1'* | فضأئل          | _IA    |
| ٣   | سيرت           | _19    |
| 15  | مناقب          | _14    |
| ٣   | تاريخ          | _11    |
| Ir  | تضوف           | _rr    |
| ۲   | سلوک           | _٢٣    |
| 9   | اذكار          | _rr    |
| *   | اخلاق          | _r۵    |
| ٣   | نصائح ومواعظ   |        |
| ۵   | ملفوظات        | _112   |
| r   | كمتوبات        | _111   |
| r   | خطيات          | _119   |
| 1   | ارب            | _14    |
| rr  | g <sup>2</sup> | _111   |
| 1   | مرف            | _٣٢    |
| ł   | لغت            | _##    |
| ı   | روش<br>عروش    | _ ==== |
| 1   | تعبير          | _20    |
| 1   | اوقاق          | ۲۳۱    |
| ۸   | تكسير          | _12    |
|     |                |        |

9

۳۸\_ جفر کل تعداد

## علم حديث ميں كمال

علم حدیث این تنوع کے اعتبار سے نہایت وسیط کم ہے،۔ امام سیوطی قدس سرہ نے مقد میں مرہ نے مقد میں اسطرح کے تقریباً سوعلوم شار کرائے ہیں جن سے علم حدیث میں واسطہ ضروری ہے۔

لہذاان تمام علوم میں مہارت کے بعد ہی علم حدیث کا جامع اور اس علم میں درجہ کمال کو پہونچ سکتا ہے۔

امام احمد رضا قد سره کاعلم حدیث میں مقام و مرتبہ کیا تھا اسکی جھلک قار نمین ملاحظہ
کریں ورنہ تفصیل کے لئے وفتر ورکار ہے۔اس مختفر میں جھے اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے
کہ بلاشبہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے یگانۂ روزگاراورا پنی مثال آپ ہیں۔
عمد قالمحد ثبین حافظ بخاری حضرت علامہ شاہ وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمة
والرضوان سے حضور محدث اعظم پچھوچھوی نے معلوم کیا کہ حدیث میں امام احمد رضا کا کیا مرتبہ
والرضوان سے حضور محدث اعظم پچھوچھوی نے معلوم کیا کہ حدیث میں امام احمد رضا کا کیا مرتبہ
والرضوان سے حضور محدث اعظم پچھوچھوی نے معلوم کیا کہ حدیث میں امام احمد رضا کا کیا مرتبہ

وه ال ونت امير المومنين في الحديث بي، پجرفر مايا: صاحبز او ي! اسكامطلب سمجها؟ ليني اگر ميں اس فن ميں عمر بجران كا تلمذكروں تو بھى النے پاسٹ كوند پہونچوں، آپ نے كہا: پج

ولی را دلی گئاسدوعالم راعالم می داند خودمحدث اعظم کچھوچھوی فرماتے ہیں: علم الحدیث کا انداز ہ اس سے شیجئے کہ جتنی حدیثیں فقد حنی کی ماغذ ہیں ہر دفت ہیش نظر، اورجن حدیثوں سے فقہ خفی پر بظاہرز ہ پڑتی ہے ، اسکی روایت ودرایت کی خامیاں ہر ، فت از بر علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساء الرجال کا ہے۔ اعلی حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فر ماویے ، اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں و بی لفظ ل جاتا ، اسکو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کال اور علمی مطالعہ کی وسعت۔

حفظ حدیث اورعلم حدیث میں مہارت تامہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو آ پ کی تصانیف کا مطالعہ کر کے اسکا اندازہ ہر ذی علم کرسکتا ہے۔ ورق ورق پراحادیث و آثار کی تابشیں نجوم و کواکب کی طرح درخشندہ وتابندہ ہیں۔

ماہرلسانیات استاذگرامی وقار حضرت مولانا یسن اختر صاحب مصباحی لکھتے ہیں:
میں میں اپنے حافظے کی قوت ہے احادث کا اتنا ذخیرہ جمع کر لینا ۔ بس آپ کے لئے
انعام البی تھا۔ جس کے لئے زبان دول دونوں بیک وقت پکارا شھتے ہیں، ذلک فسصل السلسه
یو تبه من یشاء۔

ساوس الدور، المجور، بدایوں کی موجودگی جیت کے تاسیسی جلسے بیسی علائے سہار نپور، الا ہور، کا نپور، جو نپور، رامپور، بدایوں کی موجودگی جی حضرت محدث سورتی کی خواہش پر حضرت فاضل بر بلوی نے علم حدیث پر متواتر تین گھنٹوں تک پر مغزاور مدلل کلام فر مایا ۔ جلسے جی موجود سادے علائے کرام نے جیرت واستعجاب کے ساتھ سنا اور کافی تحسین کی ۔ مولا ناخلیل الرحمٰن بن مولا نا احمرعلی محدث سہار نپوری نے تقریر ختم ہونے پر بے ساختہ اٹھ کر حضرت فاضل پر بلوی کی دست بوی کی اور فر مایا: کہ اگر اس وقت والد ما جد ہوتے تو وہ علم حدیث جس آپ کے جو علمی کی دل کھول کر داود ہے اور انہی کواس کاحق بھی تھا۔ محدث سورتی اور مولا نا محملی موتلیری (بانی ندوة العلماء کامینگیری (بانی ندوة العلماء کامینگیری (بانی ندوة العلماء کامینگیری (بانی ندوة العلماء کامینگیری (بانی ندوة العلماء کامینگیری) نے بھی آسکی پرزورتا شدی کی۔

اس واقعہ سے حفظ حدیث اور علم حدیث میں آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشاہیرعلاء کے جم غفیر میں بھی آپ کا محد ثانہ مقام ہرا یک کوسلم تھا۔ احادیث کریمہ کی روشی میں کی بات کو مدلل و مر ہن کرنے کا انداز حضرت اہام احمہ رضا فاضل ہر بلوی کی اکثر تصانیف میں بکسال ملتا ہے۔ کتب احادیث ہے کسی مسئلہ کی تائید کیلئے اس کے ابواب و فصول کا ذہن میں محفوظ رہنا اور بوقت ضرورت اس سے کممل استفادہ کرتا ہیہ برای وسعت مطالعہ کا کام ہے۔ حضرت فاضل ہر بلوی عام طور پر آیات وا حادیث اور نصوص فقہہہ ہی کی روشنی میں عقائد وا حکام کی تفصیلات تحریر فرماتے ہیں۔ چند کتا ہیں اس وقت ہیں نظر ہیں جن کی روشنی میں عقائد وا حکام کی تفصیلات تحریر فرماتے ہیں۔ چند کتا ہیں اس وقت ہیں نظر ہیں جن کے سرمری تعارف سے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ حفظ کتب کے میدان میں بھی حضرت فاضل ہر بلوی کی نظر کہاں تک تھی۔

ایک سوال کے جواب میں مجدہ تعظیمی کی حرمت ٹابت کرنے کیلئے" النوبدة الرکیة لنت حریب سحود النحیة" (۱۳۳۷ه ) کے نام سے ایک وقیع کتاب آب نے لکھی جس میں آب کے ہوا تنام ایاں ہے کہ مولانا ابوائحس علی ندوی کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔

و هى رسالة جامعة تدل على غزارة علمه و قوة استدلاله \_ بيايك جامع رساله ہے جوان كے وفورعلم اور قوت استدلال كى دليل ہے \_

مريدلكمة بن

متعدد آیات کریمہ اور ڈیڑھ سونصوص فتہیہ کے علادہ آپ نے اس کی تحریم کے ثبوت میں جالیس احادیث بھی پیش کی ہیں خود لکھتے ہیں:

حدیث میں چہل حدیث کی بہت نظیات آتی ہے۔ انکہ وسلاء نے رنگ رنگ کی چہل حدیثیں لکھی ہیں ہم بتو فیقہ تعالیٰ یہاں غیر خدا کو تحد و (تحیت) حرام ہونے کی چہل حدیثیں لکھنے ہیں۔
ہیں۔

بعض علوم حدیث میں آپ کی مہارت حدایجاد تک پہونی ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالہ فن نخ تنی ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالہ فن نخ تنی حدیث میں" السرو ض البھیج فی آداب التحریح " ہے۔ الل ، رتبھرہ کرتے ہوئے مولا نار کمن علی صاحب ممبر کوسل آف ریاست ریواں مدھیہ پردیش مَنه ہیں ، اس کفت۔ اگر پیش ازیں کہ اب رین نیافتہ شود ہیں مصنف راموجہ فن حذامی توال گفت۔ اگر پیش ازیں کہ اب رین نیافتہ شود ہیں مصنف راموجہ فن حذامی توال گفت۔

اگرفن تخ حدید شین اورکوئی کتاب ند موتو مصنف کواس فن کام مدکما جاسکتا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آب نے حدیث شریف کی کون کون سی کتابیں درس کی جیں؟ تو آب نے فرمایا:

مندا ما مندا ما مندا ما مؤلما الم محمد ، كتاب الآثار ، كتاب الخراج ، كتاب الحج ، شرح معانی الآثار ، مؤطا امام ما لك ، مند امام شافعی ، مند امام احمد ، سنن دارمی ، بخاری ، مسلم ، ابو داؤد ، تذی ، نسانی ، ابن ماجه ، خصائص نسانی ، نشی الجارود ، علل متناجیه ، مشکوة ، جامع کبیر ، جامع صغیر ، منتقی ابن تیمیه ، بلوغ الرام ، عمل الیوم واللیله ، الترغیب والتر بیب ، خصائص کبری ، الفرج بعد الشد ق ، کتاب الاساء والصفات ، وغیر ہا ۔ بچاس سے ذا کد کتب حدیث میرے درس و تدریس اور مطالعه علی د بین -

امام احررضانے چند کتب شارفر ماکر بچاس نے زائد کی بات اجمالاً ذکر کر دی ، لیعنی

آگے شار کرنے کے لئے میری تصانیف کا مطالعہ کر وواضح ہوجائے گا کہ میں نے علم عدیث میں

کن کن کتابوں کو ہڑ ھا اور ہڑ ھا یا ہے۔ جنانچہ اس سلسلہ میں جب راقم الحروف نے تلاش وجنجو
شروع کی تو اب تک امام احمد رضا کی سماڑھے تین سوکت ورسائل میں تقریباً چارسوکتابوں کے
حوالے احادیث مبارکہ کے تعلق سے طے۔ ان تمام کتب کی تفصیلی فہرست جامع الاحادیث جلد
ششم کے آخر میں ملاحظ فرمائیں۔

مدیث کی بیر کتابیں ابھی ہماری تحقیق و تلاش کے مطابق بیں ورندامام احمد رضا فاصل بر بلوی کی تمام تصانیف کی تعداد تو تقریباً ایک ہزار ہے تو ابھی بیر کہنا نہایت مشکل ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کی تعداد جوائے مطالعہ میں رہیں گتنی ہیں۔

ان تمام کتب کے حوالے اس بات کی مجر پور وضاحت کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کاعلم حدیث میں مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ آپ نے جن کتابوں کا بطور حوالہ تذکرہ فرمایا ہے وہ کتابیں بھی کوئی معمولی ضخامت کی حامل نہیں بلکہ بعض کتب دس، پندرہ، بیس، اور پیس جلدوں پر بھی مشتمل ہیں:۔مثلا

🛣 السنن الكبرى للبيهقي\_ دمر جلديس

🖈 كنز العمال لعلى المتقى ١٨ جلديس

🖈 المعجم الكبير للطبرابي \_ ٢٥ جلدين

اس عظیم ذخیرهٔ حدیث کا استفصاء واحاطه اور پھر استخصاریہ سب آپ ہی کا حصہ تھا۔
متعدد مقامات پرایک وقت میں ایک حدید نے حوالے میں دی، بیں اور پچپیں کیابوں کا
متعدد مقامات پرایک وقت میں ایک حدید نے حوالے میں دی، بیں اور پچپیں کیابوں کا
مذکرہ اس بات کی غمازی کررہا ہے کہ بیک وقت آپ کے پیش نظر وہ تمام کتا ہیں رہتی تھیں بلکہ
گویا ان سب کو حفظ کر لیا گیا تھا کہ جب جس مسئلہ میں ضرورت بیش آئی انکوفی البد بیاور برجت مقریراً یا تحریر ایسان عظام رایا گائے میں انشان عظافر مایا
تقریراً یا تحریراً بیان فرما و ہے۔ حافظ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایسان عظافر مایا
تقاکہ جو کتاب ایک مرتبدہ کھے لی حفظ ہوگئی۔

جس موضوع برآب نے قلم اٹھایا احادیث کا دافر ذخیرہ امت مسلمہ کوعطافر مایا ہتھیں کے دریا بہائے۔ فآدی رضوبیا دراسکے علاوہ تصانیف سے چندنمونے صرف علم حدیث ہے متعلق ملاحظہ فر مائیں۔ ہم اس کتاب میں علم حدیث سے متعلق چند حیثیات سے نمونے بیش کریں گے۔ جن کا اجمالی فاکہ اس طرح ہے۔

۔ کسی ایک موضوع ہے متعلق احادیث

۲۔ حوالوں کی کثرت

٣٥ اصطلاحات حديث كالتحقيق وشقيح

۲- راویان مدیث پرجرح وتعدیل

۵۔ روایات میں تطبیق

#### ا۔ کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث

امام احمد ررضا محدث بریلوی قدس مرہ العزیز ہے کسی مسئلہ میں موال ہوا تو آپ نے قرآن کریم ہے استدلال کے بعدا حادیث ہے استدلال فر مایا اور موضوع ہے متعلق احادیث

كاوافرذ خيره جمع كرديا\_مثلا

کلا حضرت حاتی امداداللہ صاحب مہاجر کی علیہ الرحمہ کے خلیفہ مولانا کرامت اللہ صاحب نے دہلی ہاڑہ ہندوراؤ سے ااسا اھ بیں ایک استفتاء اس مضمون کا بھیجا کہ زید درود تاج و نغیرہ پڑھئے کوشرک و بدعت کہتا ہے کیوں کہ اس بیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو'' دافع البلاء والو باء'' وغیرہ کہا گیا ہے جو کھلا شرک ہے العیا ذباللہ۔

یہ پڑھکرامام احمدرضا کا قلم حرکت میں آیا اور حضور کے دافع بلاء اور صاحب عطابونے
کو تین سواحادیث کریمہ کے ذریعہ ثابت فرما کروہا بید کے خود ساختہ شرک کو جمیشہ کیلئے خاک میں
ملادیا۔ یہ کتاب 'الامن والعلی' کے نام سے مشہور ہے۔ امام احمدرضا نے اس کا ایک دوسرانام بھی
دکھا ہے " اکسال الطامة علی شرك سوی بالامور العامه"۔

(وہابیوں کے اس شرک پر پوری قیامت ڈھانا جو امور عامد کی طرح موجود کی تمام قیموں برصادق ہے)

ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے استاذ گرامی حضرت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت موقعیر لعل دروازے ہے 1900ھ میں ایک استفتاء آیا کہ وہابیہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہوئے کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں قرآن وحدیث ہے دلیل لاؤ۔

اس کے جواب میں امام احمد رضا محدث بریلوی قرماتے ہیں:

حضور برنورسيدالمرسين ملى الله تعالى عليه وسلم كافضل المرسلين سيدالا ولين والآخرين به وتأفيل المرسلين سيدالا ولين والآخرين به وتأفيل المرسلين سيدالا ولين والآخرين بند موناقطعي اليماني يقيني اذعاني اجماعي ابقاني مسئله بيس مين خلاف ندكر يكا ممركم واوبدوين بند مين طيطين والعباذ بالله رب العالمين \_

پھرایک مبسوط کتاب'' بجلی الیقین'' کے نام سے تحریر فر مائی اور ایک سواحاویث ہے۔ اس مسئلہ کو واضح فر ماکر تحقیق انیق کے دریا بہائے۔

اللہ مولاتا محمد صاحب کانپوری کے شاگردمولوی احمد اللہ صاحب نے کانپور ۔۔

۱۳۱۲ ہے میں ایک سوال بھیجا کہ جمارے دیار میں جیجک اور قط سالی آجائے تو لوگ بلاء کے دفع کیئے جاول گیبوں وغیرہ جمع کر کے پکاتے ہیں اور پھر علماء کو بلا کر اور خودمحلّہ والے جمع ہوکر کھاتے ہیں بیطعام ان کیلئے جائز ہے؟ امام احمد رضانے جواب باصواب مرحمت فر مایا ، بیطریقہ اور اہل دعوت کیلئے بید کھاتا جائز ہے اس دعوے کے جوت میں ساٹھ حدیثیں بطور دلیل پیش فرمائیں جوامام احمد رضائے کے جوت ہیں۔

جلا جمادی الآخرہ ۱۳۰۵ھیں ساع موتی ہے متعلق ایک سوال آیا سمائل نے سوال کے ساتھ بعض متکرین کا جواب بھی منسلک کیا تھا۔ امام احمد رضانے چارسو وجوہ سے دار و گیر فر مائی ہے ، بیرسالہ دلائل و براہین سے مزین کے ماحادیث برمشمل ہے۔

الله مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کودفتاتے ہوئے امام احمد رضا محدث بریلوی نے'' برزاءاللہ عدوہ''نامی کتاب تحریر فرمائی۔ایک سواکیس احادیث نقل فر ما کرمرز اکے دعوی کوخاک میں ملادیا جو بلاشہہ آپ کے تبحر فی فن الحدیث کا بین ثبوت ہے۔

جہر جمعہ کے دن اذان کانی کے موضوع پر امام احمد رضا محدث بر یلوی نے ایک کتاب دشتائم العنبر'' نامی عربی زبان میں تحریفر مائی جس میں ۱۳۵۵ مادیث سے کتاب کومزین فر مایا۔

ہمر دوسر سے سفر جج ۱۳۲۳ ہے کے موقع پر آپ نے علمائے حرم محترم ملکہ کرمہ زاد ہا اللہ شرفا و تنظیما کی فر مائش پر ایک عظیم وجلیل کتاب علم غیب کے موضوع پر بنام الدولة المکیة بالمادة الغیبیة مرف آٹھ گھنے میں تصنیف فر مائی ، اس کے دلائل و برا بین سے متاثر ہوکر علمائے حرمین شریفین سرف آٹھ گھنے میں تصنیف فر مائی ، اس کے دلائل و برا بین سے متاثر ہوکر علمائے حرمین شریفین نے دھوم دھام سے تقادیظ کھیں ، پھر اس پر آپ نے ایک مبسوط حاشیہ 'انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شی' کے نام سے تحریفر مایا ، جس میں پانچ سوسے زیادہ احادیث کا سمندر موجوں نہیان لکل شی' کے نام سے تحریفر مایا ، جس میں پانچ سوسے زیادہ احادیث کا سمندر

المجلا جمع بین الصلاتین کے موضوع پر ایک کتاب ' واجز البحرین' علم حدیث کاشاہکار ہے، آب نے بیک الصلاتین کے موضوع پر ایک کتاب ' معیار ہے، آب نے بیکتاب وراصل غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین وہلوی کی کتاب ' معیار الحق' کے ایک جزیر دیں لکھی ہے، غیر مقلدین کومیاں جی کی حدیث واتی پراس قدر تا زہے کہ

ہند و بیاک میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ، تفصیل کے لئے استخدۃ الاحوذی شرح تر مدی مصنفہ غیر مقلد مولوی حبیب الرحمٰن مبارک پوری' کا مقد مدملا حظہ کریں جس سے طاہر ہے کہ میاں جی غیر مقلد مولوی حبیب الرحمٰن مبارک پوری' کا مقد مدملا حظہ کریں جس سے طاہر ہے کہ میاں جی کے سامنے شیخ محقق محدث وہلوی ، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی بھی کے سامنے شیخ محت وہلوی ہیں۔

ہیچ ہیں۔

امام احمد رضانے اس کتاب میں میاں جی کی حدیث دانی کی خوب خبر لی ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے داختے ہوتا ہے کہ اس کتاب میں حدیث کی اکتیس کتابوں ہے آپ نے تقریبا دوسو احادیث نقل کر کے ملاجی کے دعوے محدثی کو خاک میں ملادیا ہے۔ خود لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں ہارے زمانہ کے امام لا شرہباں ، مجتبدتا مقلداں ، مخترع طرزنوی، مبتدع آزادروی،میاں نذیر حسین صاحب دہلوی میراہ اللہ الی الصراط السوی کے کتاب عجب العجائب"معیارالی" کے آخر میں اپن چلتی حد محر کا کلام مشبع کیا۔میاحث مسئلہ میں ایکے پچھلے مالكيوں،شافعيوں،وغيرجم كاالٹاپلٹاالجھاسلجھا جيسا كلام ھنغيہ كےخلاف جہاں كہيں ملاسب جمع كرليا اور كلے خزانے ،احادیث محاح كور دفر مانے ،رواة صحیحین كومر دود بتانے ، بخارى دمسلم كی صد ہا حدیثوں کو داہیات بتائے ،محدتی کا بھرم عمل بالحدیث کا دھرم ، دن دہاڑے دھڑی دھڑی كرك لٹانے ميں رنگ رنگ ہے اپن ابكار افكار كوجلوہ دیا۔ تو بعون قدير، اس تحرير عديم التحرير، حائز ہر خت ویابس ونقیر وقطمیر، کے رد میں تمام مساعی نو وکہن کا جواب ،اور ملاجی کے ادعائے باطل عمل بالحديث وليافت اجتها ووعلم حديث كروئ نهاني سے كشف حجاب بعض علمائے عصر وعظمائة وقت غفر الله تعالىٰ لنا وله و شكر في انتصار ما للحق سعينا وسعيه تے طاجي برتعقبات كثيره وبسيطه كي ، مكر انشاء الله العزيز الكريم و لا حول ولا قوة الإبالله العلى العطيم بيافاضات تازه چيز يو يكر مول كيجنهين وكيوكر برمنصف حق پندب ماخته یکاراٹھے کہ ح

کم ترك الاول للاخر (بہت ی چیزیں پہلوں نے پچھلوں کے لئے چھوڑ دی ہیں) (فآوی رضویہ ۱۹۳۶،۹۳۳)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

اس کے سوائفس مسئلہ میں ملاجی نے اپنے موافق کہیں چودہ (۱۲) کہیں پندرہ (۱۵) محاییوں سے روایت آنا بیان کیا اورخودہی اسے بگاڑ کرکی کی طرف سے پلنے اور چار سے زیادہ فلا ہر نہ کر سکے ،ان ہیں بھی عند الا نصاف آگر پھی گئی ہوئی بات ہے تو صرف ایک ہے ، ہیں بعو نہ تعالیٰ اپنے موافق روایات تیس (۲۳) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لاؤں گا ، ملاجی صرف چار صدیثیں پیش خولیش اپنے مفید دکھا سے جن میں حقیقہ کوئی بھی ان کے مفید نہیں اور آیت کا تو ان کی طرف ان کی مقیقت آئی ہے ، ہیں ہوتی ہوتی ہے ، ہیں ہے تھی ہتاؤ تھا کہ ان صاحب جو آج کل جہتد العصر اور تمام طاکفہ کے استاد مانے گئے ہیں ان کی حدیث دانی آیک متوسط طالب علم سے بھی گرے در ہے کی ہے۔ کیل ذلک بعون المسلل عدیث دانی آیک متوسط طالب علم سے بھی گرے در ہے کی ہے۔ کیل ذلک بعون المسلل المعرب و ما نوفیقی الا باللہ علیہ نو کلت والی انیب۔

( فأوى رضوبه جديده (١٦٢)

الما الله كالما كله كالمناه الماريث الماديث الما الله المالي المالية ا

التعاب كيم جوازيس ١١٧م حاديث استدلال

🖈 معانقه کے ثبوت میں ۱۱راحادیث۔

🖈 داڑھی کی ضرورت واہمیت پر ۵ ۸را حادیث۔

🖈 والدين كے حقوق پر ۱۹ را حاد يث۔

الم مجده تحیت کی حرمت میں ۵ کراحادیث۔

🖈 شفاعت کے عنوان پر ۱۸۰۰ مادیث۔

🖈 تصاور کے عدم جواز پر ۱۲۷ راحادیث ۔

اوراسی طرح بے شارعناوین وموضوعات پران گنت احادیث کریمہ سے استدلال

فرما كرامت مسلمه كواحاديث كابيش مهاخز انه مرحمت فرمايا \_

در حقیقت امام احمد رضا کی تصانیف احادیث کریمہ کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہیں جس موضوع پراشہب قلم کومہمیز لگائی اس میں ظفر و کامیابی نے آپ کے قدم چوہے۔

#### حوالوں کی کثر ت

یہاں تک تو چندنمونے احادیث کی کثرت سے متعلق تھے اب ملاحظہ فرمائی کہ امام احمدت پریلوی جب کو کی حدیث نقل فرماتے ہیں تو ان کی نظراتی وسیع وعمیق ہوتی ہے کہ بسااوقات وہ کسی ایک کتاب پراکتفا نہیں کرتے بلکہ پانچ ، دس اور ہیں ہیں کتابوں کے حوالے ویتے جاتے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تمام کتابیں اس موضوع پر ان کے سامنے کھلی رکھی ہیں اور سب کے نام کلصتے جارہے ہیں ، ساتھ بی یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ کس محدث نے کس صحالی سے روایت کی مثلاً۔

الا من والعلى مين م عديث تريفر مائي \_

اطلبو االنعير والحوائج من حسان الوحوه ـ يعنى بھلائى اورائى عاجتيں خوش رويوں سے مانكو۔

الطراني في الأكبير والعقيلي والخطيب وتمام الرازي في فوائد ه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس \_

☆ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج والعقيلي والدار قطى في الافراد والطبراني في الاوسط و تمام والخطيب في رواة مالك عن ابي هريره ـ

ابن عساكر والخطيب في تاريخها عن انس ابن مالك ـ الله عن انس ابن مالك ـ

والطبراني في الاوسط والعقيلي والخرائطي في اعتلاء القلوب وتمام وابو سهل وعبدالصمد بن عبدالرحمن البزار في جزءه وصاحب المهرانيات فيها عن جابر ابن عبدالله \_

الكامل وعبدبن حميد في مسند وابر حمان في الضعفاء وابن عدى في الكامل والسلفي في الطيوريات عن ابن عمر \_

المومنين على . وابن النجار في تاريخه عن امير المومنين على .

الطبراني في الكبير عن ابي خصيفه .

🏠 و تمام عن ابي بكره \_

☆

والبحارى في التاريخ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائح وابو يعلى في مسنده والطبرابي في الكبيروالعقيلي والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن ام المومنين الصديقه رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعير \_ ريوص ابد معيل ميروص ابد معيل ميروس ابد معيل ميروس ابد معيل ميروس ابد ما المومنين الصديقة وضى الله تعالىٰ عنهم اجمعيل ميروس ابد ما المومنين الصديقة وضى الله تعالىٰ عنهم اجمعيل ميروس المحمد المح

ای کتاب کے ص ۲۷ پرایک مدیث ایوں ہے:

اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرحلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي حهل بن هشام

اللی اسلام کوعزت دے ان دونوں مردوں میں جو تختے زیادہ پیارا ہوا سکے ذرایعہ سے یا عمرابن خطاب یا ابوجہل بن ہشام۔

المومين عمر بن خطاب وانس ايضاً وصحيح عن امير المومين عمر بن خطاب وانس ايضاً

لله وابن سعد وابو يعلى وحسن بن سفيان مى فوائد ه والبزار وابن مردويه وخيثمه بن سليمان فى فضائل الصحابه وابو نعيم والبيهقى فى دلائلهما وابن عساكر كلهم عن امير المومنين عمر \_

🖈 🔻 والترمذي عن انس \_

🖈 والنسائي عن ابن عمر \_

احمد وابن حميد وابن عساكر عن حباب بن الارث \_

🖈 والعامراني في الكبير والحاكم عن عبدالله بن مسعود \_

🖈 والترمذي والطبراني وابن عساكر عن ابن عباس \_

کے والبغوی فی الجعد یات عن ربیعة السعدی رضی الله تعالیٰ عنهم الحمعین \_\_

ریدد س محابہ کرام کی روایت ۲۴۳ر کتب صدیث سے قال قرمائی۔ اس کتاب الامن والعلی میں ۲۹ اربر ایک صدیث قال فرمائی۔

انا محمدواحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمة \_

میں محد ہوں اور احد اور سب نبیوں کے بعد آنے والا اور خلائق کو حشر دینے والا اور توبه کا نبی اور رحمت کا نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم

الأسعري ـ وواه احمد ومسلم والطبراني في الكبير عن ابي موسى الاشعري ـ

پ و نحوه و ابنا سعدو ابی شیبه و البخاری فی التاریخ و الترمذی فی الشمائل عن حذیفه.

الكامل وابن مردويه في التفسير وابو نعيم في الدلائل وابن عدى في الكامل وابن عدى في الكامل وابن عساكر في تاريخ دمشق والديلمي في مسند الفردوس عن ابي الطفيل ـ

الله تعالىٰ عنهم الله تعالىٰ عنهم الله تعالىٰ عنهم ميروه رضى الله تعالىٰ عنهم ميرواركابول في الله تعالىٰ عنهم ميرواركابول في الله تعالىٰ مائى۔ الله عدوه في سن ٢٠١١ الله عدوه في سن ٢٠٠١ ميرا يك حديث تقل في مائى۔

اما ترضی ان یکون منی بمنزلة هارون من موسی غیر انه لانسی بعدی اے علی! کیاتم اس پرراضی نیس کرتم بہال میری نیابت بیس ایسے رہوجیے موی علیہ
الصلوة والسلام جب این رب سے کلام کیلئے حاضر ہوئے ہارون علیہ الصلوة والسلام
کوائی نیابت میں چھوڑ گئے تھے، ہال فرق بیہ کہ ہارون نی تھے، میں جب سے
مبعوث ہوا دوسر سے کیلئے نیوت نہیں۔

م رواه احمد والبخاري، ومسلم والترمذي والنسائي وابس ماجه وابن ابي شيبه والسنن لابن جرير عن سعد بن ابي وقاص \_

المجم وحاكم والطبراني وابوبكر وابن مردويه والبزار وابن عساكر عن على ـ

المحدري عن ابي سعيد الحدري عن ابي سعيد الحدري \_

الله وعن ابي هريرة ـ الترمذي عن حابر بن عبدالله وعن ابي هريرة ـ

المج والطبراني والحطيب عن عمدالله بن عمر \_

ابو نعيم عن سعيدبن زيد\_

ملا والطبراني عن البراء بن عازب و زيد بن ارقم و حبيش بن حناده و حابر بن سمره و مالك بن حويرث \_

المومنین ام سلمة و اسماء بنت عمیس رضی الله تعالیٰ عبهم احمعین بیچوده صحابه کرام کی روایت ۱۸ ارکتابول نے قال فرمائی۔

الله القحط والوباء "من صفحه ١١/ يرايك مديث قل قرمائي \_

الدر جات افشاء السلام و اطعام الطعام والصلوة بالليل و الساس بنام \_ الله عزوجل ك يهال درجه بلتدكر في والعلم كالهجيلاتا، برطرح كيلوكوركو كهانا كهلاتا اور رات كولوكول كروت ين ثمازين پرهنا

امام الاثمه ابو حنيفه و الامام احمد و عبدالرزاق في مصنفه و الترمذي والطبراني عن ابن عباس \_

🏠 واحمد والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن حبل ـ

الرحمن بن عائش\_

🖈 واحمد والطبراني عنه عن صحابي \_

🖈 والبزار عن ابن عمر و ثوبان ـ

👭 🏸 والطبراني عن ابي امامه \_

م وابن قانع عن ابي عبيدة ابن الحراح \_

🖈 🧪 والدارمي و ابو بكر النيساپوري في الزيادات عن انس ـ

الله وابو الفرح في العلل تعليقا عن ابي هريرة ـ

الله تعالىٰ عنهم الحمعين.

يدى محابه كرام اورا بكت تابعى كى روايت ٢٣ ركتابول من قتل فرما كى ... قاوى رضوية م رساله "عطايا القدير" من صفحه ٢٥ حصد دوم پرا يك حديث قل فرما كى ... لاتد حل الملئكة بيتا فيه كلب و لا صورة ..

رحت کے فرشتے اس کمر میں ہیں آتے جس میں کمایا تصویر ہو۔

🖈 رواه الائمة احمد والسنة والطحاوي عن ابي طلحه \_

🖈 والبخاري والطحاوي عن ابن عمر و عن ابن عباس ـ

الله ومسلم وابودائود والنسائي والطحاوي عن ام المومنين ميمونه ـ

🛠 ومسلم وابن ماجه والطحاوي عن ام المومنين الصديقه \_

🛠 🧪 واحمد ومسلم والنسائي والطحاوي وابن حبان عن ابي هريره ــ

والامام احمد والدارمي وسعيد بن منصور وابو دائود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابو يعلى والطحاوي وابن حبان والضياء والشاشي

وابونعيم في الحلية عن امير المومنين على ـ

🛣 والامام مالك في الموطا والترمذي والطحاوي عن ابي سعيد الحدري \_

🖈 واحمد والطحاوي والطبراني في الكبير عن اسامه بن يزيد ـ

🛠 والطحاوي والحاوي عن ابي ايوب الانصاري ، رضي الله تعالى عنهم

اجمعين ـ

## یددس صحابہ کرام کی روایت ۳۳ رکتابوں نے قل فرمائی۔ پیدس خاوی رضو پیجلد سوم میں صفحہ ۳۲۲ رپرایک حدیث قبل فرماتے ہیں۔

قل هو الله تعدل ثلث القرآن :

" قل هو الله احد " پورى سورت مباركه كى تلاوت كا تواب تهائى قرآن ك برابر بهد

الخدري \_ النحام مالث واحمد والبخاري وابودائود والنسائي عن ابي سعيد

🖈 و البخاري عن قتاده بن النعمان \_

🛠 واحمد ومسلم عن ابي الدرداء \_

الله و مالك و احمد و مسلم و الترمذي و السمائي و ابن ماجه و الحاكم عن ابي هريره \_

الانصاري \_ واحمد والترمدي والسائي عن ابي ايوب الانصاري \_

الترمذي وابن ماجه عن انس ابن مالك \_

🗥 واحمد وابن ماجه عن ابي مسعود المدري \_

۱۸: والطراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود \_

٠٠٠ والطرابي في الكبير والحاكم وابو بعيم في الحليه عن عبد الله بن عمرو \_

الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل

🖈 والبزار عن جابر بن عبدالله \_

🖈 وابوعبيد عن عبدالله بن عباس \_

🏠 واحمد عن ام مكتوم بنت عقبه \_

الله تعالیٰ عده استن علی رجاء الغنوی رضی الله تعالیٰ عدهم احمعیل میکن پندروصی به کرام کی روایت ۱۳۳۸ کتابول سے قال قرمائی۔

یه چنداوراس طرح کی سیکروں مثالیں امام احمد رضامحدث بریلوی کی وسعت مطالعہ پر اور ممیق نظری کا جیتا جا گیا ثبوت ہیں۔

زکوۃ کامال سادات کرام اور تمام بنی ہاشم کیلئے حرام تطعی ہے جسکی حرمت برائمہ ندا ہب کا اجماع ہے ، اس مسئلہ ہے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی ہے سوال ہوا، آپ فی ایم سئلہ ہے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی ہے سوال ہوا، آپ نے اسکی حرمت پر تحقیق کے دریا بہائے اور مندرجہ ذیل کتب احادیث اور روی کا نشان دیا۔

الله تعالی عنه الم دو البعاری و مسلم دو البعاری و دو البع

سیدنا حضرت امام حسین عالی مقام رضی الله تعالی عند

روى عنه احمد وابن حبان برحال ثقات\_

الله تعام معرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما

روى عنه الطحاوى والحاكم وابو بعيم وابن سعد في الطبقات وابو عيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال وروى عنه الطحاوى حديثا آخر وروى عنه الطحاوى حديثا ألثا\_

روى عنه احمد ومسلم والنسائي\_

🖈 مفرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه

روى عنه ابن حبان والطحاوي والحاكم وابونعيم\_

🖈 حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ

روى عنه الشيخان\_

و روی عنه الطحاوی حدیثین آخر...

الله تعالی عنه الک رضی الله تعالی عنه

روى عنه البخاري ومسلم\_

وروى عنه الطحاوي حديثا آخر

🖈 حضرت معاويه بن حيده قشيري رضي الله تعالى عنه

روى عنه الترمذي والنسائي\_

وروى عنه الطحاوي حديثا آخر\_

🖈 حضرت ابورافع مولی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم 🗻

روى عنه احمد و ابو دائو د و الترمذي و النسائي و الطحاوي و ابن حبال و ابن محزيمه و الحاكم \_

الله تعالی علیه وسلم بر مزیا کیسان مولی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ب

روى عنه احمد والطحاوي.

🖈 حضرت بريده اسلمي رضي الله تعالى عنه

روى عنه اسحاق بن راهويه و ابو يعلى الموصلي و الطحاوي و البزار و الطبراني و الحاكم \_

🖈 حضرت ابوليعلى رضى الله تعالى عنه 🗕

روي عنه الطحاوي \_

🖈 حضرت ابوعمير ه رشيد بن ما لك رضى الله تعالى عنه

روی عنه الطحاوی\_

🖈 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما

علق عنه الترمذي\_

الله تعالى عنه يقال محاني الله تعالى عنه يقال محاني

علق عنه الترمذي\_

🖈 حضرت عبدالرحمن بن ابي عقبل رضي الله تعالى عنه

علق عنه الترمذي .

ام المومنين حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها

روي عنها الستة\_

ام المونين حصرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

روى عنها الطحاوي

ام المونين حضرت جوير بيد صنى الله تعالى عنها

روى عنها احمدومسلم\_

🖈 مفرت ام عطيه رضى الله تعالى عنها

ہیمیں صحابہ کرام اور صحابیات ہے مروی پچیس احادیث ہیں جنکو پندرہ کتب احادیث سے قتل فرمایا۔

الامن والعلی ۱۰ ار پرایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن انحور مازنی آشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گاہ رسمالت میں تصیدہ پڑھنا نہ کور ہے جس کا پہلامصرع ہے۔

يامالك الناس و ديان العرب ـ

اس واقعہ کوغل فر ماکرامام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں۔کہاس واقعہ اور حدیث کو مندرجہ ذیل سندوں سے روایت کیا گیا ہے۔

الامام احمد حدثا محمد بن ابي بكرالمقدسي ،ثنا ابو معشر البراء ، ثبي صدقه بن طيمة ،ثبي معن بن تعلية المارني و الحي بعده ، ثني الاعشى المازي رضى الله تعالى عليه وسلم الحديث \_

و رواه الامام اجل ابو جعفر الطحاوي في معاني الاثار حدثنا ابن ابي داؤد ثنا المقدمي ثنا ابو معشر الى آخره نحوه سند ا و متنا \_

و رواه ابن عبد الله ابن الامام في روائد مسنده من طريق عوف بن كهمس بس الحسن عن صدقة بن طيسنة حدثني معن بن ثعلبة المارني و الحي بعده قالواحدث الاعشى رضى الله تعالى عنه فذكره، قلت ر اليه اعمى عبد الله عزاه حافظ الشان في الاصابة انه رواه في الزوائد ، و العبد الضعيف غفر الله تعالىٰ له قدراه في المسند نفسه ايضاً كماسمعت و لله الحمد \_

و رواه البغوي و ابن السكن و ابن ابي عاصم كلهم من طريق الجيد بن امين بن عروة بن نضلة بن طريق س بهصل الحرمازي عن ابيه عي حده نضلة \_

و لفط اللبعوى عه حدثى ابى امين حدثى ابى ذروة عن ابيه نصلة عن رجل منهم يقال له الاعشى و اسمه عبد الله س الاعور رصى الله تعالىٰ عه فدكر القصة و فيه فخرج حتى اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعاذبه وابشأ يقول: يا مالك الناس و ديان العرب ، الحديث،

میر صدیت جلیل استے ائمہ کبار نے باسانید متعددہ روایت کی اور طریق اخیر میں بیلفظ بیل کہ گئی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ لی ،اور عرض کی کہا ہے انگلہ کی بناہ لی ،اور عرض کی کہا ہے ما لک آدمیاں ، وا بے جزاوسزادہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔

الأمن والعلى ص ١٠٩

## اصطلاحات حديث كي تنقيح وتحقيق

اب آپ امام احمد رضا کی فن عدیث میں مہارت ، اصول حدیث اور اصطلاحات حدیث کے بیان میں ان کی تحقیق و تقیح ملاحظہ فرمائیں۔

امام احمد رضامحدث بریلوی نے ایک رسالہ "منیسر انعیس فی حسک تقبیل الابھامین" تصنیف فرمایا جس میں حضور پرنور بشاقع یوم النشور صنی الدتھائی علیہ وسلم کے نام اللہ سامین "تصنیف فرمایا جس میں حضور پرنور بشاقع یوم النشور صنی الدتھائی علیہ وسلم کے نام اللہ سی کوشش کو سنگر انگو سلمے چو منے کا جواز واسخباب ٹابت فرمایا۔ بخالفین نے بعض محدثین کے اتوال کا مہارالیکر میں ثابت کرنے کی سی بے جااور ناکام کوشش کی تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث سے جنبیں بھی کہ موضوع و بے اسل ہے ۔ نبدایگل شریعت میں کوئی حیثیت نبیس رکھتا۔

امام احمد رضا قدس سرہ نے اس رسالہ نافعہ میں اصول مصد سٹ کی وہ معرکۃ الارا بحث فرمائی کہ ہروہ مخص جواس علم سے شغف رکھتا ہے پڑھ کرجھوم اٹھے اور مخالف جیران وسششدر رہ جائے۔

مقاصد حسنه ، موضوعات کبیر اور دو المحتار میں بس اس قدر ہے کہ انگوشے چوہے کے سلسلہ میں کوئی مرفوع حدیث درجہ صحت کونہیں پہونچی ، بس کیا تھا مخالفین نے بے پر کی اڑا دی کہ اس سلسلہ میں تمام رویات موضوع وکن گڑ جت ہیں ۔ اس پر امام احمد رضا نے خوب جم کر نہایت نفیس بحث فرمائی جوفناوی رضویہ میں تقریبا دوسوسفحات پر شتمال ہے جس کی تلخیص کی بھی نہایت نفیس بحث فرمائی جوفناوی رضویہ میں تقریباں مختبات پر شتمال ہے جس کی تلخیص کی بھی یہاں مختبائی نہیں پھر بھی ''دھتے نمونداز خروار ہے'' کے طور پر چندا ہم ، گوشوں کی نشاندھی قارئین کے دوق کی تسکیین کا باعث ضرور ہوگی۔

فرماتے ہیں:

خادم حدیث پر روشن که اصطلاح محدثین میں نفی صحت نفی حسن کو بھی مستاز مہیں نہ کہ نفی ملاح تماسک وصلوح تمسک، نہ کہ دعوی وضع و کذب یا عند انتحیق ان احادیث پر جیسے باصطلاح محدثین تکم صحت نہیں، یوں ہی تکم وضع و کذب بھی ہرگز مقبول نہیں بلکہ بہ تصریح ائمہ فن کثر سے طرق سے جبر نقصان متصور اور عمل علاء قبول قد ماء حدیث کے لئے قوی دیگر، اور نہ ہی تو فضائل اعمال میں حدیث ضعف بالا جماع مقبول، اور اس سے بھی گذر ہے تو بلا شبہ بیض اکا ہر دین سے مروی ومنقول اور سلف صالح میں حفظ صحت یصر وروشنائی چیم کیلئے بحرب ومعمول، ایسے میل پر بالفرض اگر پچھ نہ ہوتو ای قدر سند کافی بلکہ اصلاف کی شہوتو تج بدوافی کہ آخر اس میں کی شہوتو تو محمد محمد شرعی کا از النہیں، نہ کی سنت ٹابتہ کا ظاف، اور نفع صاصل تو منع باطل، بلکہ انصاف کی تی تو محمد شین کانفی صحت کو احادیث مرفوعہ سے خاص کرنا صاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقوفہ کو غیر محمح شین کانفی صحت کو احادیث مرفوعہ سے خاص کرنا صاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقوفہ کو غیر محمد شین کہتے ۔ پھر یہاں حدیث موقوف کیا کم ہے ولہذا مولانا علی قادی نے عبارت نہ کورہ کے بعد فرمایا:۔

قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضي الله تعالىٰ عنه فيكفي للعمل به

لقوله عليه الصلوة والسلام "علىكم بستى وسية الخلفاء الراشدين .. " الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه موضوعات كيرص٠٢١

یعیٰ صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس فعل کا ثبوت عمل کو بس ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں'' میں تم پر لا زم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت' رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

> اس کے بعدافا دات کا سلسلہ شروع فر مایا جوتمیں کے عدد پیرجا کررکا۔ افاد وادل میں فر مایا:

''محد ثین کاکسی حدیث کوفر مانا کہتے نہیں اس کے بیمعنی نہیں ہوتے کہ غلط و باطل ہے '' پھر اس دعوی پر دلائل قائم فر ماتے ہوئے حلیہ شرح مدید ، صواعق محرقہ ، اذ کار امام نو وی ، موضوعات کبیر ، جواہر العقدین ، شرح مواہب ، شرح صراط متنقیم اور مرقات کی تصریحات پیش فرما کیں اور پھر حدیث کے مراتب کی ظرف اشارہ کیا۔

رماتے ہیں:

سیح کے بعد سیح لغیرہ، پھر حسن لذات، پھر حسن لغیرہ، پھر ضعیف بضعف قریب اس حد تک کہ صلاحیت اعتبار ہاتی رکھے۔ جیسے اختلاط راوی ، یا سوء حفظ ، یا تدلیس وغیر ہا۔اول کی تبین بلکہ چاروں قتم کو ایک فدجب پر اسم جوت تناول ہے اور وہ سب کیج بہا ہیں اور آخر کی قشم صالح ، متابعات و شواہد میں کام آتی ہے اور چابر سے قوت یا کرحس لغیرہ بلکہ سیح لغیرہ ہوجاتی ہے اس وقت وہ صلاحیت احتجاج اور قبول فی الاحکام کا زبور گرانجھا پہنی ہے ، ور ندور ہاؤ نصائل تو آپ بھی مقبول و تنہا کا فی ہے ۔ پھر درجہ سیستم میں ضعف قوی وہ بن شدید ہے ، جیسے راوی کے آپ بی مقبول و تنہا کا فی ہے ۔ پھر درجہ سیستم میں ضعف قوی وہ بن شدید ہے ، جیسے راوی کے فت و غیرہ قواد رح قویہ سیب متروک ہونا بشرطیکہ ہوز سرحد کذب سے جدائی ہو ، بیحد یث احکام میں احتجاج در کناراعتبار کے بھی لائق نہیں ، ہاں فضائل میں غرجب رائج پر مطلقا اور بعض احکام میں احتجاج در کناراعتبار کے بھی لائق نہیں ، ہاں فضائل میں غرجب رائج پر مطلقا اور بعض کے طور پر بعدا نجار بعد دی ارج و توع طرق منصب قبول و عمل پاتی ہے کہ سنبینہ ان شاء اللہ تعالیٰ (ان شاء اللہ علی اللہ تعالیٰ (ان شاء اللہ عقریب اس کی تفصیلات آرہی ہیں )۔

پھر درجہ ہفتم میں مرحبہ مطروح ہے جس کا مدار وضاع ، کذاب یامتہم بالکذب ہو، یہ برترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کی رو ہے مطلقا اورا یک اصطلاح پراس کی نوع اشدیعن جسکا مدار کذب پر ہو میں موضوع ، یا نظر تدقیق میں یوں کہتے کہ ان اطلاقات پر واغل موضوع کئی مدار کذب پر ہو میں موضوع کا ہے ، یہ بالا جماع نہ قابل انجار نہ فضائل وغیرہ کسی باب میں لائق اعتبار بلکہ اے حدیث کہنا ہی توسع و جوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں مجض مجبول وافتر اء میں لائق اعتبار بلکہ اے حدیث کہنا ہی توسع و جوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں مجض مجبول وافتر اء میں لائق اعتبار بلکہ اے حدیث کہنا ہی توسع و جوز ہے ، حقیقة حدیث نہیں مجض مجبول وافتر اء میں والعیاذ باللہ تبار ک و تعالیٰ ۔

طالب تحقیق ان چند حرفوں کو یا در کھے کہ باوصف و جازت محصل ولخص علم کثیر ہیں اور شایداس تحربرنفیس کے ساتھ ان سطور کے غیر میں کم ملیں ،ولله الحدمد و السنة۔

میخفر جملے بلاشہا ہے دامن میں کثیراورا ہم معانی ومقاہیم لئے، وے ہیں جسکی شرح و بسط کیدے دفتر درکار میدہ مارے امام کی خصوصیات سے ہے کہ الفاظ کم ہے کہ ویتے ہیں مگر معانی کا سمندر موجز ان ہوتا ہے۔

امام احدرضا محدث بریلوی نے ہر حیثیت سے اصولی بحث فرمائی ہے اور جن تحقیق اداکر دیاہے۔راوی کی جہالت سے حدیث پر کیا اثر پڑتا ہے اور جبول کی تمنی شمیں ہیں۔ پھر ہر ایک کے جداگاندا دکام اور ہر تھم واثر کی متعلقہ کتب سے تحقیق ویڈ قیق ، نیز حدیث منقطع کی وضاحت میں علماء اعلام کے اقوال سے تائید ،مضطرب مشر اور مدرج کا مقام وحیثیت ، راوی کے مصم ہو نیکا اثر ، اسباب طعن کی تعداد وشار اور ان میں سبب غفلت کی حیثیت ، متر وک راوی کا مقام ، بیتمام با تمی نبایت تحقیق سے بیان فرمائیں، جنکا غلاصہ بیہ کہ حدیث ان میں سے کی حدیث ان میں سبب موضوع نہیں ہوتی ہے بیان فرمائی میں ، جنکا غلاصہ بیہ کہ حدیث ان میں سبب موضوع نہیں ہوتی ۔ پھر آ ب نے ان بندرہ وجوہ کی نشائد تھی فرمائی جن کے سبب موضوع نہیں ہوتی ۔ پھر آ ب نے ان بندرہ وجوہ کی نشائد تھی فرمائی جن کے سبب حدیث موضوع ہوجاتی ہے، بیان ایساجامع کہ دومری کتب میں اس کی نظیر نہ لیے۔

خودفر ماتے میں:

یہ پندرہ باتیں ہیں کہ اس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ میں گی۔ غرض کہ ہر افادہ میں نہایت نفیس ادر معرکۃ الآراء بحث ہے جس کی سطر سطر امام احمد رضا محدث بریلوی کی فن حدیث میں میمارت تامہ کی روش دلیل ہے، پوری کمّاب اصول حدیث کا بحرد خارہے جس کا ہرا قادہ پھوٹیا ہوا آ بشارہے، میں شاء التفصیل فلیر جع الیہ ۔

## راويان حديث يرجرح وتعديل

راویان حدیث پرجرح و تعدیل اور مخالفین کے مدعا کا ابطال امام احمد رضا کے قلم سے ملاحظہ کریں ، اس حیثیت سے جب رضویات کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر مثالیں موجود ہیں ، ان میں سے چندملاحظ فرمائمیں۔

جمعہ کے دن اذان ٹانی کہاں ہو؟ امام احمد رضا محدث پر بلوی نے نتوی ویا کہ اذان مطبقاً اندورن مجد مکروہ ہے۔ لہذااذان اول ہویا ٹانی بیرون مجد ہی ہوگی ،اس کے ثبوت میں خاص ای اذان کے بارے میں ایک حدیث ابوداؤ دینے تقل فر مائی کے حضور اقدس سلی القد تعانی علیہ دسم کے مبارک زمانے میں بیاذان خارج مسجد ہوتی تقی اور صدیق اکبراور فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی ابیا ہی عمل رہا۔

امام احمد رضا کے اس فتوی کورد کرتے ہوئے بعض حضرات نے حدیث ہی کو ساقط الاعتبار قرار ویدیا کہ اس کی سند میں محمد ابن آئحق ہیں جن پر رافضی ہونے کی تہمت ہے لہذا حدیث معتبر نہیں۔

اب امام احمد رضا قدى مره نے كالفين كى دبن دوزى كيلئ ايك معركة الآراء كاب "شهائم العنبر فى آداب النداء امام المنسر "تام ہے كر في زبان ميں تعنيف فرمائى اوراس موضوع پر بحث آخرى حدكو پرونچا دى يجمد ابن آئى پر جوجرح كى گئى تقى اس كى دھجياں اڑا ديں اورائى تعديل وتو يتى ميں تحقيقات كا يہدوريا بہائے جوائي مثال آپ ہیں ، سنے اورام احمد رضاكى راويان حديث پر محميق نگاہ كا انداز ولگائے۔

اس حدیث کے راوی محمد این استحق قابل مجروسہ نہایت سیچے اور امام ہیں ان کے بارے میں المام على محدث ابوزرء اورابن جرنے فرمایا: "صدوق" بيبهت سے بيرا۔

ام عبدالوباب ابن مبارک فرماتے ہیں: "ہم نے انہیں" صدوق" پایا ہم نے انہیں" صدوق" پایا ہم نے انہیں" مصدوق" پایا ۔ صدوق" پایا ،ہم نے انہیں" صدوق" پایا۔"

ہے امام عبداللہ ابن مبارک ،امام شعبہ ،سفیا نین توری وابن عیدنداور امام ابو بوسف نے ان سے کماب الخراج میں بہت زیادہ روایتیں کی ہیں اور انکی شاگر دی اختیار کی ۔

امام ابوزرعه دمشقی نے فرمایا:

"اجله علماء كالجماع ان سے روایت كرنے پر قائم ہے اور آپ كوابل علم نے آز مایا تو ابل صدق وخیریایا۔"

این عدی نے کہا:

'' آپ کی روایت میں ائمہ ُ ثقات کو کوئی اختلاف نہیں ، آپ سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔''

امام على اين المدين في كيا:

کسی امام یا محدث کوابن اسحاق پرجرح کرتے نہیں دیکھا''

امام سفیان این عید فرماتے ہیں:

میں ستر سال سے او پر ابن اسحاق کی خدمت میں رہا، الل مدینہ میں ہے کسی نے ان پر اتہام نہیں رکھا، ندان پر تنقید کی۔

🖈 امام معاذ نے قرمایا:

"ابن مخق سب لوگول ہے زیادہ یا در کھنے والے تھے۔"

امام ابوالنيث فرمايا:

یز بدبن حبیب ہے روایت کرنے والوں میں ابن اسحاق سے زائد شبت کوئی نہیں'' ابن یونس فر ماتے ہیں کہ ابن یز بدبن حبیب سے اکا برعلماء مصرنے روایت کی ،عمر و بن حارث، حیو ۃ این شرح ،سعید ابن ایوب اور خودلیث بن سعد ریسب کے مب ثقد اور شبت ہیں اور پانچویں انجی بن ایوب غافقی صدوق میں اور رجال شخین میں سے میں ۔ اور عبداللہ بن مہید صدوق اور حسن الحدیث میں ۔ ان کے بارے میں اس برائمہ رجال کی رائے مشقر ہوئی اور عبداللہ بن عیاش میں الحدیث میں اللہ عبداللہ بن عیاش میں بدونوں مسلم کے راویوں میں سے میں ، ان کے علاوہ سیلمان تیمی بھری، زید بن الی اعید بیدونوں حضرات تقداور رواۃ صحیحین میں سے میں تو بقول امام ابواللیث ابن آئی ان سب سے فضل ہوئے۔

🖈 امام شعبه تے فرمایا:

'' میری حکومت ہوتی تو میں ابن اسحاق کومحدثین پر حاکم بناتا ، یہ تو امیر المومنین فی الحدیث بیں ، ایک روایت میں ہے کہ کی نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو حضرت الحدیث بیں ، ایک روایت میں ہے کہ کی نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو حضرت شعبہ نے فر مایا ان کے حفظ کی وجہ ہے ، دومری روایت میں ہے حدیث والوں میں اگر کوئی سر دار ہوسکتا ہے تو وہ محمد ابن اسحق ہیں۔''

المدين سروايت على ابن المدين سروايت ب:

رسول الله من الله تعالیٰ علیه وسلم کی حدیثیں جھ آ دمیوں میں مخصر ہیں پھران سب کے نام گنوائے اور فر مایا اس کے بعد ہارہ آ دمیوں میں دائر ہیں اور ابن اسحاق ان ہارہ میں ہیں۔

المام زبری قرماتے بیں:
 مار کے بیان کے بی

''مدینہ جمع العلوم رہے گا ، جب تک یہاں محدین سحاق قیام پذیر رہیں گے'' آپ غز وات کی روایتوں میں ابن اسحاق پر ہی بھر وسہ کرتے تتھے ہر چند کہ آپ حدیث میں ایکے استاذ تتھے بلکہ د نیا بھر کے شیخ تتھے۔

> ابن اسحاق کے دوسرے استاذ عاصم بن عمر بن قبادہ نے فر مایا: ''جب تک ابن اسحاق زندہ ہیں، دنیا میں علوم یا قی رہیں گے۔''

> > الله بن قائد ت كما:

'' ہم ابن اسحاق کی مجلس میں ہوتے تو جس فن کا تذکر ہ شروع کر دیتے اس دن مجلس اس برختم ہوجاتی''

این حیال نے کہا:

'' مدینہ میں کوئی علمی مجلس ،حدیث کی ہو یا دیگرعلوم وفنون کی ، این اسحال کی مجلس کے ہمسر نہ ہوتی ، اور خبر دل کی حسن تر تبیب میں بیاور لوگوں سے آ گئے ہتھے۔''

🏠 ابولیعلی جلیلی نے قرمایا:

"محمد بن اسحاق بهت بڑے عالم حدیث ، روایت میں واسع العلم اور ثقه ہتھے۔"

الم معنوں یکی ابن محمد علی ابن عبد اللہ اللہ اللہ علی استاذ امام بخاری ، احمد بلی ، اور محمد ابن سعد وغیرہ نے کہا:

" محرابن اسحال تقديل-"

🖈 حضرت ابن البرقى نے فر مایا:

''علم حدیث والوں میں محمد بن اسحاق کے ثقد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور انکی حدیث حسن ہے۔''

الم في الم في الموضى في المنارى من دوايت كى كه

"ابن اسحاق جار بيزو يك تقديس"

☆ القدريش فرمايا: 
☆ القدريش فرمايا:

''ابن اسحاق تقدین ، نذه بین ، اس میں نهمیں شهرے ، شمخفقین محدثین کوشبہ ہے۔'' محد اسحاق کی توثیق حق صرح ہے اور امام مالک سے ان کے ہارے میں جو کلام مروی ہے وہ سی خبیں اور بر نقذ برصحت روایت اسکے کلام کوئسی محدث نے تشکیم نیس کیا۔''

اکیس محدثین کے اقوال سے محمد ابن اسحاق کی توثیق وتعدیل ہے اور وہ بھی نہایت زور دارالفاظ میں۔اب بھی کیاکسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ بیرحدیث محمد بن اسحاق کے سبب ساقط الاعتبار

ہے۔ الحجۃ الموتمنہ میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ سجد میں ذمی کا فرکا واضلہ جائز ہے لیعنی ذمی کا قرکا واضلہ جائز ہے لیعنی ذمی کتابی کا۔

اس حدیث کی سند کوامام بدرالدین عینی نے جید کہا تھا حالانکہ تقریب التہذیب میں اس سند میں وارد'' اهعث بن سوار'' کوضعیف بتایا گیا ہے۔

اس پرامام احمد رضامحدث بریلوی نے تنبیہ فرمائی اورار شادفر مایا کہ اس حدیث کی سند ہمارے اصول پر جبید ہے، ہمارے لئے جائز نہیں کہ محدثین کی خاطرا پنے اصول ترک کردیں چہ جائیکہ متاخرین علماء میں سے ایک شافعی عالم کے قول کے سبب۔ پھراشعث بن سوار کی تعدیل وقویش میں فرمایا:

سیامام شعبہ،امام توری اور یزید بن ہارون وغیرہم جیے جلیل القدرائمہ صدیث کے استاذ بیں اورامام شعبہ کاروایت حدیث میں مختاط ہونا خوب معلوم ہے۔

اشعث کی جلالت شان کے پیش نظر ہی ان کے پیٹے ابو اسحاق اسبیلی نے ان سے روایت کی ،حضرت سفیان ابن عیدنہ کہتے ہیں کہاشعث مجالد سے اثبت ہیں۔

ابن مہدی نے کہا: یہ مجالد سے ارفع ہیں اور مجالد سی مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: مجھے اسمعیل بن مسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔

امام بحل كتيم إن : حديث من محد بن سالم سے امثل بيں۔

ابن معين كتي بين بيرافقد إلى -

عثان بن الى شيبه كتيم بين : صدوق بين-

ابن شاہین نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔

ابن عدى كہتے ہيں: ميں في ان كى كسى حديث كومنكر نبيس پايا۔

بزار کہتے ہیں: ہم کسی ایسے محدث کوئیں جانتے جنہوں نے ان کی حدیث کوچھوڑ اہو ہاں بعض حضرات نے جونن حدیث میں قلیل المعرفۃ ہیں۔

خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ اشعث کے بارے میں بیتو بٹن وتعدیل تو منقول ہے لیکن کوئی جرح مغسر ندکور نہیں ،لہذاان کی بیرحدیث حسن ہے۔

🖈 مصافحہ کے سلسلہ میں حدیث نقل فر ما کرنہایت نفیس شختیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ

حدیر فی میں الفظ'' بیر' اگر چہوا صد ہے لیکن استعمال دونوں ہاتھ کیلئے شاکع وذاکع ہے تواس حدیث کے ذریعہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز ثابت نہیں۔

برفراتين:

یہاں وفت ہے کہ حدیث نہ کورکو قابل احتجاج مان بھی لیں۔ورندا گرنفتہ و نقیح پرآ یے تو وہ ہرگز نہ سے ہے نہ حسن بلکہ ضعیف ومنکر ہے۔ بدار اس کا حظلہ بن عبداللّٰہ سدوی پر ہے اور حظلہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

امام بحمی بن سعید قطان نے کہا" تیر کت عبد اُکان قد اختلط " میں نے اس کو عمد آمتر دک کیا بھی الحواس ندر ہاتھا۔

المام احمد في قرمايا: ضعيف منكر الحديث بي يحدث باعاجيب " تعجب خيزرواييس

لاتا ہے۔

امام تحی بن معین نے کہا:" لیسس بشی تنغیسر فسی اسسر عسرہ " کوئی چیز شرتھا آخر عمر میں متغیر ہو گیا تھا۔

المام نسائي نے كہا:" صعيف "أيك بارفر مايا "ليس بقوى -"

بیتمام تنصیلات امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ذکر فرما کیں، یونہی امام ابوحاتم نے کہا قوی نہیں ہیں اور آخر میں خاتم الحفاظ امام ابن مجرعسقلانی نے تقریب میں اس کے ضعف پر جزم فرمایا۔

یہ ہے نفقد رجال پراہام احمد رضا محدث بر بلوی کی عمیق نگاہ کہ سات انکہ حدیث کے اتوال سے حظلہ سدوی پرجرح مفسر وجھم نفل فرمائی۔

ج کامہ باندھ کرنماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وارد صدیث جو حضرت سالم بن عبداللہ ہے اس پرامام احمد رضائے فرمایا:

حق بیر کہ بیرحدیث موضوع نہیں ،اس کی سند میں نہ کوئی وضاع ہے نہ تھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب ، نہ اس میں عقل یانقل کی اصلاً مخالفت ، لاجرم اے امام جلیل خاتم الحفاظ ، جلال الملت والدين البيوطي في "ف" جامع صغير" ميں ذكر فرمايا جس كے خطبه ميں ارشاد فرمايا: ميں نے اس كتاب ميں بوست جھوڑ كرخالص مغزليا ہے اور اسے ہرالي حديث سے بوائے جہے تنہا كى وضاع يا كذاب فيروايت كيا ہے۔

اس کے بعد ابن النجار کے حوالہ ہے اس حدیث کی کمن سند بیان فر مائی ، جس میں جار راوی عباس بن کثیر ، ابو بشر بن سیار ، محد بن مبدی مروزی اور مبدی بن میمون کے بارے میں خاتم الخفا ظ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کیا کہ یہ مجبول ہیں اور اسی وجہ سے علامہ ابن حجر اس حدیث کو مشکر بلکہ موضوع کہتے ہیں۔

اب اہام احمد رضا محدث بریلوی کی باادب تنقید و تحقیق ملاحظہ فرما کیں جس کا غلاصہ کچھاس طرح ہے۔

الله تعالی حافظ این جمر پر رحم فر مائے کہ انہوں نے اس حدیث کو موضع کیے کہدیا جبکہ اس کی سند میں کوئی وضاع ہے نہ کوئی متھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب ، نیز اس کامفہوم بھی عقلاً وشرعاً محال نہیں ،محض راوی کے مجبول ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی کہ فضائل میں بھی قابل استدلال نہ دہے۔

حالا نکہ خود حافظ ابن حجر نے '' القول المسدد' میں ایسی دو حدیثیں ، جس کے راوی مجبول ، مضطرب الحدیث ، کثیر الخطاء ، فاحش الوہم ہیں ، یا غلط احادیث منسوب کرنے میں چیش چیش ہیں ، یا ناط احادیث منسوب کرنے میں چیش چیش ہیں ، ان کوموضوع نہیں کہا بلکہ یوں فر مایا کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان احادیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ کرے ، بلکہ دوسری حدیث کے لئے تو بیفر مایا کہ اس حدیث میں تو ایسا کوئی مضمون بھی نہیں جے عقل وشرع محال قر اردیتی ہو، اور بیا حادیث باب فضائل کی ہیں لہذا مقبول۔

اب امام احمد رضا كا فيصله كن بيان ملاحظه مو:

" بیے بی بات عمامہ والی حدیث میں کیوں نہیں کہی گئی حالانکہ ریجی باب فضائل سے ہے اوراس میں بھی کوئی بات الی نہیں جوشرعاً وعقلاً محال ہو بلکہ اس حدیث کے راویوں میں تو

اس طرح کی وجوه طعن بھی منقول ہیں حوایر ، جرکی پیش کر دہ ہیں۔''

غورفر مائے،امام احمد رضا محدث ہر ملوی نے کیسی نفتہ تنقید فر مائی اور خودانہیں کے قول سے اپنے مدعا کا ثبوت فراہم کر دیالیکن نہایت مود بانہ طور ہر۔

الله عالت سفر میں نماز ظهر دع صرا در مغرب دعثاء کوختی طور پر جمع کرنا بہارے یہاں عرفہ و مزدلفہ کے سوا با کزنہیں ، غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے معیار الحق نامی کتاب لکھ کرا حناف کی متدل احادیث صحاح کور دکرنے کی ناکام کوشش کی تو امام احمد رضانے حاجز البحرین نامی ایک عظیم کتاب تحریر فرما کرمیاں جی کے مزعومات باطلہ کی دھجیاں اڑا دیں ، اور دعوی بحد ٹی کو خاک میں ملا دیا۔

پوری کتاب اساء الرجال، جرح وتعدیل اور تحقیق و تنقیح کاعظیم شاہ کارہے ، ملاجی کی اصول حدیث سے تا واقعی اور انکی حدیث وانی کے ڈھول کا پول ظاہر کرنے کیلئے امام احمد رضانے چند لطا کفتے تحریر فرمائے جیں ، ان جس سے فی الحال فقط تمین ملاحظ فرما کمیں۔

لطيقه \_(1)

(طلابی نے )امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابر عن نافع پر بشرین بکرے طعن کیاہے کہ وہ غریب الحدیث ہے، الیمی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف ، قالہ الحافظ فی التقریب۔

اقول:

اولاً: ذرا کچیشرم کی ہوتی کہ بشر بن بکرر جال سیح بخاری ہے ہیں میح حدیثیں رد کرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔

ثانیاً:اس صرح خیانت کود کیھئے کہ تقریب میں صاف ساف بشر کو ثقة فر مایا تھا وہ ہضم صمیر

الله: محدث في القريب من شفة يغرب " بي كن ذى علم سي يكموكم" فلان يغرب ، اور" فلان غريب الحديث "من كتنافرق ب- رابعاً:اغراب کی نیفیر که الیمی روایتی لا تا ہے کہ سب کے خلاف ہمحدث جی اغریب ومنکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔

لطيفه\_(۲)

اقول: وہاں ایک ستم خوش ادائی میک ہے کہ:

وہ تخبینا برابر ہوتا ہی مع سائی اصلی کہ ہے نہ سائی الگ کرکے وہذالا یکھی علی من لہ ادنی عقل (اور بیادنی کی عقل رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں۔ م) تو دراصل سایہ ٹیلوں کا بعد نکا لئے سائی اصلی کے تخبینا آدھی مثل ہوگا یا پچھڑیادہ اور مثل کے قتم ہونے میں آئی دیر ہوگی کہ بخوبی فارخ ہوئے ہوئے۔ (معیا رائح ق)

ملابی ! ذرا یکھ دنوں جنگل کی ہوا کھاؤ ، ٹیلوں کی ہری ہری دوب ، ٹھنڈے وقت کی سنہری دھوپ ویکھوکہ آئکھوں کے تیورٹھکانے آئمیں علماء تو فرمار ہے ہیں کہ ٹیلوں کا سابیہ پڑتا ہی سنہری دھوپ ویکھوکہ آئکھوں کے تیورٹھکانے آئمیں علماء تو فرمار ہے ہیں کہ ٹیلوں کا سابیہ بنیں جب تک آ دھے سے زیادہ وقت ظہر نہ نکل جائے۔ ملاجی ان کے لئے ٹھیک دو پہر کا سابیہ بنار ہے ہیں اوروہ بھی تھوڑانہ بہت آ دھی مشل جمھی تو کہتے ہیں کہ وہائی ہوکر آ دمی کی عقل ٹیلوں کا سابیۂ زوال ہوجاتی ہے۔

لطيفه- (٣)

ا تول ساور بره هر کرز است فرمانی ہے کہ:۔

مسادات سابیہ کے ٹیلوں کے مقدار میں مراد ندہو بلکہ ظہور میں لیعنی پہلے سابیہ جانب شرقی معدوم بھااور مسادات نہ تھی ٹیلوں سے کیوں کہ وہ موجود تھے اور وقت اذان کے سابیہ جانب شرقی معدوم بھا اور موجود ہوئے ان کے سابیہ جانب شرقی بھی ظاہر ہو گیا لیل برابر ہو گیا ٹیلوں کے ظاہر ہونے میں اور موجود ہونے میں ندمقدار میں اس جواب کی قدر۔ (معیار الحق)

ملاتی این بیان سے بتادیں وقت شند افر مایا یہاں تک کہ ٹیلوں کا سابیان کے ملاق اس کے بیان کے برابر۔ برابر آیا اس کے بیمعنی کہ ئیلے بھی موجود ہے سابیبھی موجود ہو گیا اگر چدوہ دس گزیموں بیب تو برابر۔ اے بین اللہ! اے کیوں تحریف نصوص کہتے گا کہ بیتو مطلب کی گھڑت ہے۔ ایسالقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا خلعت ہے۔ ملا تی !اگر کوئی کے کہ میں ملا تی کے پاس ریا یہاں تک کہ ان کی واڑھی بانس برابر ہوگئی تو اس کے معنی بہی ہوں گے نہ کہ ملا تی کا سبر ہ آغاز ہوا کہ پہلے بانس موجود تھا اور ملا تی کی داڑھی معدوم ، جب ڑواں کے کھے چیکا جیکتے ہی بانس برابر ہوگیا کہ اب بانس بھی موجود ، بال بھی موجود ربع

مرغک از بیند برون آید و دانه طلبه (مرغ جب انڈے سے باہر آتا ہے تو دانه طلب کرتا ہے) محتلف روایات میں تطبیق

الامن والعلى مين بحوالية مشكوة حضرت حذيفه رضى الله تعالى عنه سے مروى أيك حديت نقل فرمائی۔

لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان ندكهوجوجا إلته اورجا عنال - بلكه يول كهوجوجا عالتُد يهرجا عنال السحديث كماته ايك منقطع روايت شرح النة سے يول مذكور ع - لانسق ولوا
: مساشاء الله و ماشاه محمد و قولوا ماشاء الله و حده ، ندكهوجوجا عالتداور محملى التّدت في
عليه و ملم ، يول كهوكه جوجا عا يك التّد-

اسی روایت منقطعہ کونقل کر کے امام الو ہا ہید نے تفویۃ الا بمان میں لکھا تھا۔

یعیٰ جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی تلوق کو وخل نہیں سواس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو دخل اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملاوے گو کیسا ہی بڑا ہو۔ مثلا یوں نہ بولو کہ اللہ ورسول جا ہے گا تو فلاں کا م ہوجائے گا کہ سمارا کاروبار جہان کا اللہ کے جا ہے ہوتا ہے رسول کے جا ہے ہے کہ جہیں ہوتا۔ تفویہ کہ سمارا کاروبار جہان کا اللہ کے جا ہے ہوتا ہے رسول کے جا ہے کہ مساتھ گرفتیں مارہ کی اس پر مضبوط دلائل کے ساتھ گرفتیں ملاحظہ کرس۔

فرماتے ہیں:

ہم ال مطلب کی احادیث اول ذکر کریں بھر بتو فیقہ تعالیٰ ٹابت کر دکھا نمب کہ رہے ہی حدیثیں اس (امام الوہا ہیہ) کے شرک کا کیسا سرتو ژتی ہیں۔ اسکے بعد امام احمد رضا محدث ہریلوی نے چند احادیث ذکر فرمائی ہیں جو مختصر ایوں

يں-

## منداحدوسنن ابی داؤ دمیں مختصرا ورسنن ابن ماجه میں مطولا بسندحسن یوں ہے:

ان رجلا من المسلمين رائ في النوم انه لقى رجلا من اهل الكتاب فقال: نعم القوم انتم لولا تشركون ، تقولون: ماشاء الله وشاء محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، و دكر ذلك للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: اما والله ان كنت لاعرفها لكم ،قولوا: ماشاء الله ثم ماشاء محمدصلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

لیمنی الل اسلام سے کسی کوخواب میں ایک کتابی ملا ، و ہ بولا : تم بہت خوب لوگ ہواگر شرک نہ کرتے ، تم کہتے ہو: جو چاہے اللہ اور چاہیں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، ان مسلم نے یہ خواب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی : فر مایا: سفتے ہو! خدا کی تئم تہماری اس مواب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی : فر مایا: سفتے ہو! خدا کی تئم تہماری اس بات پر مجھے بھی خیال گذرتا تھا، یوں کہا کرو: جو چاہے اللہ بھر جو چاہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سندن ابن ماجہ میں دوسری روایت ابن عباس سے یوں ہے:

اذاحلف احدكم فبلايـقـل مـاشاء الله وشئت ، ولكن يقل ماشاء الله ثم

شثت \_

جب تم میں کوئی شخص شتم کھائے تو یوں نہ کے کہ جو جا ہے اللہ اور میں جا ہوں۔ ہاں یوں کے کہ جو جا ہے اللہ پھر میں جا ہوں۔

تيسرى روايت ام المونين سے بخو و ہے۔

چونگی روایت منداحمہ بیل طفیل بن مخبر ہے۔ اس طرح آئی۔ کہ بجھے خواب میں پجھ یہودی ملے، بیس نے ان پراعتراض کیا کہتم حضرت عزیر علیہ الصلو ق والسلام کوخدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو۔انہوں نے جواب میں کہا:تم خاص کامل لوگ ہواگر یوں نہ کہوکہ جوجا ہے اللہ اور چاہیں محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم - پھر پھونصاری طے ان سے بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ بیس نے پورا خواب حضور کی خدمت میں عرض کیا ، حضور نے اسکے بعد خطبہ دیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا: انکم کنتم تقولون کلمة کان یمسعنی الحیاء مسکم ان انھا کم عمها ، لا تقولوا ماشاء الله و ماشاء محمد ۔

تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، جھے تمہارالحاظ روکتا تھا کہ تہیں اسے منع کردوں ایوں شہوجو جا ہے اللہ اور جو جا ہیں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
' بول شہوجو جا ہے اللہ اور جو جا ہیں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
سنن نسائی ہیں تعیلہ بنت صنی ہے روایت ہے:

ان يهوديا اتى البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال انكم تندون وانكم تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشئت ، وتقولون والكعبة فامر هم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذااراد وا ان يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبة، ويقول احد: ماشاء الله ثم شئت \_

ایک یہودی نے خدمت اقدی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی: بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہوکہ جو عرض کی: بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہوکہ جو عیاب اللہ اور تعید کی متم کھاتے ہو۔ اس پرسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا جا ہیں تو یوں کہیں: رب کعبہ کی متم ، اور کہنے والا یوں کہے جو جا ہے اللہ بھر جا ہوتم۔

منداحر میں روایت بوں آئی کہ

یہود کے ایک عالم نے خدمت الدی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہور کروش کی ۔اے جمد آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر شرک نہ کریں ،فر مایا: سبحان اللہ ،بی کیا؟ کہا: آپ کعبہ کی تئم کھاتے ہیں ۔اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھ مہلت دی بیخی ایک مدت تک پچھ مہلت دی بیخی ایک مدت تک پچھ ممانعت نہ فر مائی ، پھر فر مایا: یہودی نے ایسا کہا تھا ، تواب جوشم کھائے وہ رب کعبہ کی متم کھائے۔

ووسرى روايت شراال طرح آيا:

یبودی نے کہا: اے تھر آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر اللہ کے برابر والانہ تھہرائے۔ فرمایا: سبحان اللہ بید کیا؟ کہا: آپ کہتے ہیں: جو چاہے اللہ اور چاہوتم ۔اس پرسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہلت تک کچھ نہ فر مایا بعدہ فر مادیا۔ اس یبودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کے کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے کے چاہے کوجد اگر کے کہے کہ پھر چاہوتم۔ ان تمام روایات کوفل کر کے محدث ہر ملوی فر ماتے ہیں:

ا مام الوبابیہ نے ان سب کوبالائے طاق رکھ کرشر ج الت کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بحمدالقداس میں بھی کہیں اپنے تھم شرک کی بونہ پائی۔اب بحمداللہ ملاحظہ سیجئے کہ یہ ہی حدیثیں اس کے دعوی شرک کوکس کس طرح جہنم رسید کرتی ہیں۔

اولاً احادیث سے ثابت کے محابہ کرام کے درمیان ریہ جملہ کہ ' القد درسول چاہیں تو یہ
کام ہوجائے یا اللہ اورتم چاہوتو ایسا ہوگا''شائع وذائع تھا۔حضوراس پرمطلع تنے بلکہ عالم یہود
کے ظاہرالفاظ تو یہ ہیں کہ خودحضور بھی ایسا فرماتے تنے اور امام الو ہابیہ اس کوشرک کہتا ہے۔
معاذ اللہ تو اس کے زدیک سب مشرک ہوئے۔

ٹانیا: حدیث طفیل رضی اللہ تعالی عنہ میں تو بینجی ہے کہ حضور نے فر مایا: اس لفظ کا خیال مجھے بھی گذرتا تھا مگرتمہارے لحاظ ہے منع نہ کرتا تھا، تو معاذ اللہ امام الو ہا بید کے نز دیک حضور نے دانستہ شرک کو گوارہ فر مایا اور صحابہ کے لحاظ یاس کواس میں دخل دیا۔

ٹالٹا: گویا یہودی کے قول سے ممانعت ہوئی اور کچی تو حیداس مشرک نے سکھائی۔ رابعاً: قلیلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے تو بیجی ٹابت کہ ایک عرصہ تک حضور نے ممانعت نہ فرمائی اور پھر خیال آیا۔

خامساً:ان سب کے یا وجود حضور نے جوتعلیم دی وہ پیمی کہ (اور) نہ کہا کر و بلکہ (پھر)
کہا کرو لیعنی شرک سے بیجنے کی تعلیم الین دی کہ پھر بھی وہ شرک ہی تھ ہری ۔معاذ اللہ۔
ناتمام مواخذ ول کے بعدمعارضہ قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مسلمانو! بقدانصاف، جو بات عاص شان الني عزوجل ہے اور جس ميں کسی مخلوق کو بچہر خل نہيں اس ميں دوسرے کوخدا کے ساتھ'' اور'' کہکر ملایا تو کیا اور'' پھر'' کہکر ملایا تو کیا۔شرک سے کیونکر نجات ہوجائے گی۔مثلاً

زمین وآسان کا خالق ہونا ، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین وآخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں۔ کداگر کوئی یونمی کیے کہ اللہ ورسول خالق السمو ات والارض ہیں ، اللہ ورسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں ،جھی شرک ہوگا؟

اور اگر کیے کہ اللہ پھر رسول خالق السمو ات والارض ہیں ،اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت ہےراز ق جہاں ہیں تو شرک ندہوگا۔

مسلمانو! گرہوں کے امتحان کے لئے ان کے سامنے یونبی کہدد کھوکداللہ پھررسول عالم الغیب ہیں، القد کے رسول ہماری مشکلیں کھولدیں، دیکھوتو بیت مشرک جڑتے ہیں یانہیں۔
اس لئے تو عیار مشکوۃ کی اس حدیث متصل صحیح الی داؤد کی میر بحری بچا گیا تھا جس میں لفظ نچر کے ساتھ اجازت ارشاد ہوتی تھی ۔ تو ٹا بت ہوا کہ اس مردک کے زد یک رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کا اعتراض یا کربھی جوتبدیلی کی وہ خود شرک کی شرک ہی رہی ۔

بیتوان (امام الو مابیداوراسکے اذبال واذناب) کے طور پرنتیجہ احادیث تھا، ہم اہل حق کے طور پر یوچھوتو۔

اقول وبالله التوفيق بجرالله تعالی نه صحاب نے شرک کیا اور نه معاذ الله بی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے شرک سنکر گواره فر مایا ،کسی کے لحاظ پاس کوکام میں لا تاممکن تھا نہ یہودی مردک تعایم تو حدد کرسکتا تھا ، بلکہ حقیقت امریہ ہے کہ مشیت حقیقیه ذاتیہ مستقله الله عز وجل کے لئے خاص ہے ،اور مشیت عطائیہ تا بعد کمشیة الله تعالی ،الله تعالی نے اپنے عباد کوعطا کی ہے ،مشیت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کوکائت میں جیسا کچھ دخل عظیم بعطائے رب جلیل و کریم جل جلالہ ہے وہ ان تقریرات جلیلہ ہے کہ ہم نے زیر حدیث ۱۲۱ر (حضرت علی کیلئے سورج پلٹانا) وکرکیس واضح وآشکارہ ہے۔

جب اس میہودی خبیث نے جس کے خیالات امام الو ہا ببد کے مثل تھے اعتراض کیااور معاذ الله تشرك كاالزام دياحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى رائع كريم كا زياده رجحان اي طرف ہوا کہا یسےلفظ کوجس میں احمق بدعقل مخالف جائے طعن جانے دوسرے مہل لفظ سے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تبرک دتوسل برقر ارر ہے اور مخالف کج فنہم کو گنجائش نہ ملے تگریہ بات طرز عبارت کے ایک گوندآ داب ۔: ، ` رمعنیٰ تو قطعاً سیجے تھی لہذااس کا فر کے بکنے کے بعد بھی جنداں لحاظ نەفر مایا گیا یہاں تک کھفیل بن تخمر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب ویکھا اور رویائے صادقہ القائے ملک ہوتا ہے اب اس خیال کی زیادہ تقویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگاہ عزت میں یہی تھہراہے کہ بیلفظ مخالفوں کا جائے طعن ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزت جل جلالہ نے راعنا کہتے ہے منع قرمایا تھا کہ یہود وعنو داسے اینے مقصد مردو د کا ذریعہ کرتے ہیں اوراسكی جگه انسظیر نا کہنے كاارشاد ہوا تھا دلبذ اخواب میں كسى بند ؤ صالح كواعتر اض كرتے نه ديكھا كه يول توبات في نفسه كل اعتراض تفهرتي بلكه خواب بھي ديكھا توانبيس يہود دنصاري اوراس امام الو ہا ہیہ کے خیالوں کومعترض دیکھا تا کہ ظاہر ہو کہ صرف دہن دوزی مخالفان کی مصلحت داعی تبدیل لفظ ہے۔اب حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ یوں نہ كبوكهانند درسول جابين تو كام ہوگا بلكه يوں كہوكهانند پھرانند كارسول جا ہے تو كام ہوگا (پھر ) كا غظ کہنے سے وہ تو ہم مساوات کہ ان وہائی خیالات کے یہود ونصاری یا یوں کہے کہ ان یہودی خيال كومايول كوكررتا ب باقى شرب كا"الحمد لله على تواتر الأنه والصلوة والسلام

ائل انصاف ودين ملاحظ فرمائي كه ية تقرير منير كه فيض قدير سے قلب فقير برالقابو في كيسى واضح وستنير ہے جس نے ان احادیث كوا يک مسلسل سلک گو ہرين جس منظوم كيا اور تمام مدارج ومراتب بحد الله تعالى نورانى نقشه تھينج ويا الحمد لله كه بيرحديث فہى جم المل سنت ہى كا حصه ہوا جو ما بيدو غير جم بدغه بيول كواس سے كيا علاقه ہے" ذلك فيضل الله يو تيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ، و الحدمد لله رب العلمين \_الامن وأنعلى ٢٢١ تا فقاوی رضویہ جلد چہارم ص ۲۹ ریخ بنی شاہ حبشہ کی غائبانہ نماز جنازہ سے متعبق ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فر مائی جسکو صحاح سنہ کے حوالہ سے نقل فر مایا۔ حدیث ریہ ہے:

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب المحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استعفروا الاخيكم وصف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليهم اربعا \_

رسول القد سلی الله تعالی علیه وسلم نے شاہ حبشہ حضرت نجائتی کے انتقال کی خبرای ون سنائی جس دن ان کا وصال ہوا ، فر مایا: اپنے وین بھائی کیلئے مغفرت کی وعاکرو ، پھر حضور نے ایسے میدان میں جہاں عمو ما عید کی نماز ہوتی تھی صف بندی فر مائی اور نماز جناز ہ پڑھتے ہوئے جارتج بیریں کہیں۔

ال حدیث سے بعض حضرات غیر مقلدین نے غائبات نماز جاز واورائی تکرارکو جائز

کہا تھا۔ امام احمد رضا محمث بریلوی نے ایسی تمام احادیث کونقل فر ماکر جواز اور عدم جواز ک

روایات میں تھیتی وجمع بین الاحادیث کا نہایت شاندارنقشہ تھینے دیا ہے۔ زمانہ اقدی میں صد با
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دوسرے مواضع میں وفات پائی بھی کی حدیث تھے مرت کے سے
ثابت نہیں کہ حضور نے غائبات ان کے جناز و کی نماز پڑھی ہو۔ کیا و وحتاج رحمت والا نہ تھے؟ کیا
معاذ اللہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان پر بیرصت وشفقت نہیں کی قبور بخت نور ہوتیں اور جگہ

معاذ اللہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان پر بیرصت وشفقت نہیں کی قبور بختاج نور ہوتیں اور جگہ

ماز اللہ حضور اقدین کی نماز جناز و میں بواجہ باطل ہیں تو حضور اقدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام
طور پران کی نماز جناز و نہ پڑھنا ہی ویسل روشن وواضح ہے کہ جناز و غائب پرنماز نامکن تھی ورنہ
ضرور پڑھتے کہ مقتضی بکمال وقور موجود اور مانع مفقود ، لاجرم نہ پڑجنا قصداً بازر ہنا تھا، اور جس
امر سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عذر مانع بالقصد احتر از فرما کیں وہ ضرور امرشری
امر سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عذر مانع بالقصد احتر از فرما کیں وہ ضرور امرشری

فرماتے ہیں:

دوسرے شہر کی میت پرصلاۃ کا ذکر صرف تین واقعوں میں روایت کیا جاتا ہے۔ایک رینی واقعہ نجاشی ، دوسراواقعہ معاویہ لیٹی ، تیسراواقعہ امرائے معرکۂ موتہ۔

وافعہ اولی: اس واقعہ کی ایک روایت گذری ، دوسری روایات مسند احمد وغیرہ میں حضرت عمران بن صین سے یوں ہیں کہ۔

ہم نے حضور کے چیچے ٹماز پڑھی اور ہم یہ ہی اعتقاد کرتے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ ہمارے آگے موجود ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت میں بوں آیا کہ

حضرت نجاشی کا جنازہ حضور کے لئے ظاہر کردیا گیا ،حضور نے اسکودیکھااوراس پرنماز

پڙھي۔

حضرت حذیفہ بن اسید کی روایت اس طرح آئی کہ حضور نے حبشہ کی جانب منہ کر کے جارتگہیریں کہیں۔ معتور نے حبشہ کی جانب منہ کر کے جارتگہیریں کہیں۔

واقعہ ثانیہ: حضرت معاویہ لیٹی نے مدینہ طیبہ میں انقال کیا ،حضور نے تبوک میں ان پرنماز جنازہ پڑھی۔حدیث اس طرح ہے۔

حضرت ابوامامه باللي فرمات بين:

ال حبر ثيل عليه السلام اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فقال : مات معاوية في المدينة اتحب ان اطوى لك الارض فرفع له سريره قصل عليه و حلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون الف ملك.

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ! معاویہ بن معاویہ مزنی نے مدینہ میں انتقال کیا، تو کیا حضور جائے ہیں کہ میں حضور کیلئے زمین لیمیٹ دول تا کہ حضوران پرنماز پڑھیں، فرمایا: ہاں جبرئیل نے اپنا پرزمین پر مارا، جنازہ حضور کے سامنے آگیا، اس وقت حضور نے ان پرنماز پڑھی، فرشتوں کی اپنا پرزمین پر مارا، جنازہ حضور کے سامنے آگیا، اس وقت حضور نے ان پرنماز پڑھی، فرشتوں کی

دو مفیل حضور کے پیچھے تھیں ہرصف میں ستر ہزار فرشتے تھے۔

دوسری روایت میں اتنا اور زائد ہے کہ حضرت ابوا مامہ نے فرمایا ، یہائنگ کہ ہم نے مکہ مدینہ کودیکھا۔

ای طرح حضرت انس کی روایت میں بھی ہے۔

واقعه سوم: جنگ موته میں حضور نے حضرت زید بن حارثه کوامیر لشکر بنا کر بھیجااور فر مایا اگر میشہید ہوجا کمیں تو جعفر طیار امیر ہوئے ، اور یہ بھی شہادت سے سرفراز ہوں تو عبداللہ بن اگر میشہید ہوجا کمیں تو جعفر طیار امیر ہوئے ، اور یہ بھی شہادت ہے۔ سرفراز ہوں تو عبداللہ بن اور یہ بھی جام شہادت پی لیس تو تم لوگ جسکوجا ہوا پنا امیر چن لینا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور کے فرمانے کے مطابق ہوا۔ حدیث مخضر ابوں ہے اور اسکے دادی عاصم بن عمر بن قادہ اور عبداللہ بن ابی بکر ہیں۔

لما التقي الناس بموته جلس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم على الممنبر وكشف له مابينه ومابين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال صلى الله تعاليٰ عليه وسلم: اخذ الراية زيدبن حارثة فمضى حتى استشهدفصلي عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و دعاله وقال : استعفرواله وقد دخل الجنة وهو يسعى ثم احمذ الراية جعفر بن ابي طالبفمضي حتى استشهد فصلي عليه رسول الله منظم وعاله وقال استعفروا له وقد دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحيل حيث شاء \_ جب مقام موتد ميس لرُ ائي شروع بهو ئي تو رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم منبر برتشريف فر ماہوئے ،التدعز وجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے پر دے اٹھا دیئے کہ ملک شام اوروہ معر کہ حضور د کمچے رہے تھے ،اتنے میں حضور اقدی صلی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریایا: زید بن حارثہ نے نشان اٹھایا اور لڑتا رہا بہانتک کہ شہید ہوا۔حضور نے انہیں اپنی صلوۃ ودعا سے مشرف فرمایا اورصحابہ سے ارشاد ہوا اسکے لئے استغفار کرد ، بیٹنگ وہ دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہوا \_حضور نے پھرفر مایا جعفرین ابی طالب نے نشان اٹھایا اورلژ تار ہا پہائنگ کہ شہید ہوا،حضور نے انکوبھی اپنی صلاۃ ودعا سے مشرف فر مایا۔ادرصحابہ کوارشاد ہوا کہ اسکے لئے استغفار کرو، وہ جنت میں داخل ہوااس میں جہاں جا ہے اپنے پرون سے اڑتا بھرتا ہے۔

ان نینول واقعات ہے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی کی جو تحقیقات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، لکھتے ہیں:

ان میں اول اور دوم بلکہ سوم کا بھی جناز ہ حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھا تو نماز غائب پر نہ ہوئی بلکہ حاضر پر اور دوم سوم کی سندھجے نہیں اور سوم صلاۃ جمعنی نماز میں صریح نہیں ۔ ان کی تفصیل بعونہ تعالیٰ ابھی آتی ہے۔ اگر فرض ہی کر لیجئے کہ ان بینوں واقعوں میں نماز پڑھی تو باوصف حضور کے اس اہتمام عظیم وموفور اور تمام اموات کے اس حاجت شدیدہ رحمت ونور قبور کے صد ہاپر کیوں نہ پڑھی وہ بھی تھاج حضور وحاج شندر حمت ونور اور حضور ان پر بھی روئوں ورجوں ہے۔ نماز سبب پر فرض میں نہ ہونا اس اہتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا۔ نہ تمام اموات کی روئوں ورجیم تھے۔ نماز سبب پر فرض میں نہ ہونا اس اہتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا۔ نہ تمام اموات کی ماموات کی حضور وحاج شدیدہ کا علاج ۔ حالانکہ حریص علیکم آئی شان ہے۔ دوا یک کی وشکیری فرہ نا اور صد ہا کو چھوڑ نا کب ایک کرم کے شایان ہے۔ ان حالات واشار ات کے ملاحظہ سے مام طور پر شرک اور صرف دوا یک بار دقوع خود ہی بناد ہے گا کہ وہاں کوئی خصوصیت خاصر تھی جس کا تھم عام میں عدم جواز ہے جس کی بنا پر عام احر از ہے۔

اب واقعہ بیر معونہ ہی دکھئے مدینہ طیبہ کے سرّ جگر پاروں محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص بیاروں اجلہ علائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار نے دغا سے شہید کر دیا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا سخت وشد بیڈم والم ہوا۔ ایک مہینہ کامل خاص نماز کے اندر کفار نانہجار پر لعنت فرماتے رہے مگر ہرگز منقول نہیں کہ ان بیار مے مجبوبوں پر نماز پڑھی ہو۔ ع آخر ایس ترک وایس مرتبہ بے چیز سے نیست۔ اہل انصاف کے زددیک کلام تو اس قدرے تمام ہوا مگر ہم ان وقائع ثلثہ کا بھی باذنہ تعالیٰ تصفیہ کریں۔

واقعهاولي معلق لكهة بن:

اولاً: کہ پہلی دونوں روایتیں (ابو ہر برہ وعمران بن حصین ) کی اس حدیث مرسل اصولی کی عاضد قوی ہیں جسکوامام واحدی نے اسباب نزول قرآن میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا

کہ۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے نجاشی کا جنازہ ظاہر کردیا گیا تھا ،حضور نے اسے دیکھااوراس پرنماز پڑھی ،

ان تینوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ حضرت اسمحہ نجاثی پر نماز جناز ہ غائبانہ نہیں تھی بلکہ جناز ہ سمامنے موجود تھا۔

ٹانیا: جب متعدد روایتوں سے ثابت ہوگیا کہ نماز حاضر پرتھی تو متندل کے خلاف احتمال بدلیل ہوا،لہذافر ماتے ہیں:

بلکہ جب تم متدل ہوہمیں اشال کافی نہ کہ جب خود باسانید صحیحہ ثابت ہے۔امام قسطلانی نے مواہب شریف میں بیجواب نقل کیااورمقررر کھا۔

کسی نے ابو ہر رہ اور عمر ان بن حصین کی روایات پر یوں معارضہ قائم کیا تھا کہ جمع بن جاریہ کی روایت میں تو بیہے کہ "و مانری شیٹا ، "ہم کھٹندد مکھرے تھے، رواہ الطبر ابی ۔ اسکا جواب آپ نے اس طرح دیا۔

اس روایت میں تمران بن اعین رافضی ضعیف ہے علاوہ ازیں ہرراوی نے اپنا حال بیان کیالہٰذا کوئی تعارض نہیں۔ورنہ پہلی صف کےعلاوہ کسی کی نماز ہی سیجے نہ ہو۔

عالیٰ: حضرت نجاشی رضی، لله نتالی عنه کا انقال دارالکفر میں ہوا و ہاں ان پر نماز نہ ہوئی علی ، اہد احضورا قدر صلی الله نتالی علیه وسلم نے یہاں پڑھی ، اسی بنا پر امام ابوداؤ دیے اپنی سنن میں اس حدیث کیلئے میہ باب وضع کیا۔

الصلوة على مسلم يليه اهل الشرك في بلدآ خر دوسر \_ شهر ميں ايسے سلم كى تماز جنازه جس كے قريب صرف اہل شرك ہيں -اس پر حافظ ابن جمرنے فتح البارى ميں كہا:

بیاخال تو ہے گر کسی حدیث میں بیاطلاع میں نے نہ پائی کہ نجاشی کے اہل شہر میں سے کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔

علامه زرقانی نے لکھا:

بیالزام دونو ل طرف سے مشتر کہ ہے، کیوں کہ سی حدیث میں بیجی مروی نہیں کہان کے اہل شہر میں ہے کسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

ا ام ابودا وُ دنے ای پرجزم کیا جب کہ وسعت حفظ میں ان کا مقام معلوم ہے۔ اس برامام احدرضافر ماتے ہیں:

بیاحمال مان کرعلا مدزر قانی نے ہمارابوجھ خود ہی اتارویا ہے۔

رابعاً بعض (منافقین) كوان كے اسلام میں شبہ تھا يہاں تك كه بعض نے كہا: حبشه کے ایک کا فر پرنماز پڑھی۔لہذااس نماز سے مقصودان کی اشاعت اسلام تھی کہ (بیان بالقول کے مقابل ) بیان بالفعل اقوی ہے۔لہذامصلی میں تشریف لے گئے کہ جماعت کثیر ہو۔ ان تمام جوابات کا خلاصہ میہ ہوا کہ نجاشی کی نماز جناز ہ ان خصوصیات کی بنا پر پڑھی گئی جس ہے تھم عام ثابت نبیں ہوسکتا۔ تھم عام وہی عدم جواز ہے جس کی بناپر عام احتر از ہے۔

یہاں غیرمقلدین کے بھو پالی امام نواب صدیق حسن خاں کی ایک عجوبہ روز گار تحقیق ير تنبية فرمات بوئ لكست بي-

غیرمقلدین کے بھویالی امام نے عون الباری میں حدیث نجاشی کی نسبت کہا۔اس سے ثابت ہوا کہ غائب پرنماز جائز ہے آگر چہ جناز ہ غیر جہت میں ہواور نمازی قبلہ رو۔

ا قول بیاس مدعی اجتها د کی کورانہ تقلیداور اس کے اوعا پر شبت جہل شدید ہے۔ نجاشی کا جنازه حبشه بيس تفااور حبشه مدينه طيبه سے جانب جنوب ہے اور مدينه طيبه كا قبلہ جنوب ہى كو ہے تو جنازه غيرجهت قبله كوكب تھا۔

لاحرم لمانقل الحافط في الفتح قول ابن حبان انه انما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة ، قال حجته الجمود على قصة النجاشي \_

جب حافظ ابن حجرنے نتح الباری میں ابن حبان کا یہ تو ل نقل کیا کہ صرف اس عائب کی نماز جنازہ ہوسکتی ہے جوسمت قبلہ میں ہوتو اس پر بیانہا کہ:ان کی دلیل واقعہ منجاشی پر جمود ہے۔ توان مجہ تدصاحب کا جہل قابل تماشاہ جن کوسمت قبلہ تک معلوم نہیں پھر نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان مجہ تدعاز ہ پر نماز ان کی غیرسمت پڑھنے کا ادعا دوسرا جہل ہے۔ حدیث میں تقریح ہے کہ حضور نے جانب حبشہ تماز پڑھی، رواہ السطبرانی عن حذیفة بن اسید رصی الله تعالی عنه (اسے طبرانی نے حذیفہ بن اسیدرضی الله تعالی عنه داروایت کیا)۔

المح واقعددوم

اس واقعہ سے متعلق محدث بریلوی نے دوجواب دیتے ہیں۔

اولا: ان تمام احادیث کوائمه حدیث عقیلی ، این حبان ، بینی ، ابوعمر وابن عبدالبر ، این جوزی ، نو وی ، ذبی ، اور این البهام وغیر جم فضعیف بتایا بیلی دوحدیثول کی سند بیل بقیه بین ولید مدلس با ادراس فی عند کیا یعنی محمد بین زیاد سے اپناسنانه بیان کیا بلکه کہا۔ ابن زیاد سے دوایت ہے۔ معلوم نیس راوی کون ہے۔ به اعله المحقق فی المعتد ۔ زبین فی سند بیل اور سے دوایت ہے۔ معلوم نیس راوی کون ہے۔ بیز اسکی سند بیل نوح بن عمر ہے۔ این حبان نے کہا: ریحد یث منکر ہے۔ نیز اسکی سند بیل نوح بن عمر ہے۔ ابن حبان نے اسے اس حدیث کا چور بتایا ۔ یعنی ایک بخت ضعیف شخص اسے حفرت

انس رضی الله تعالی عند سے روایت کرتا تھا۔ اس نے اس سے چرا کر بقید کے سرباندھی۔

تیسری صدیث کی سند میں مجبوب بن ہلال مزنی ہے۔ ذہبی نے کہا: میخص مجبول ہے اور اسکی سے حدیث منکر ہے۔ چوتھی حدیث کی سند میں علاء بن بزید ثقفی ہے۔

ا مام نوری نے خلاصہ میں فرمایا اسکے ضعیف ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری وابن عدی اور ابوحاتم نے کہا: وومنکر الحدیث ہے۔ ابوحاتم ودار قطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔

امام علی بن مدین استاذامام بخاری نے کہا: وہ حدیثیں دل ہے گڑھتا تھا۔ ابن حبان نے کہا: بیصدیث بھی اسکی گڑھی ہوئی ہے۔اس سے چرا کرا یک شامی نے

بقيد سے روایت کی۔

ابوالوليد طيالى نے كہا: علاء كذاب تھا۔

عقیلی نے کہا: علاء کے سواجس جس نے بیرحدیث روایت کی سب علائی جیسے ہیں یا اس سے بھی برتر۔

ابوعمر و بن عبد العزیز نے کہا: اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں۔ اور در بار ہ احکام اصلاً جمت نہیں ۔صحابہ میں کوئی شخص معاویہ بن معاویہ نام معلوم نہیں این حبان نے بھی یونہی فرمایا. کہ مجھے اس نام کے کوئی صاحب صحابہ میں یا زہیں۔

ٹانیا: فرض کیجے کہ یہ احادیث اپنے طرق سے ضعیف ندر ہیں۔ کے احت ارہ السحافط فی العت یہ یابفرش غلط لذاتہ سے جس کے جس کے بیش نظر انور کر دیا گیا تھا۔ تو نماز جنازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ جنازہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیش نظر انور کر دیا گیا تھا۔ تو نماز جنازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ خان بر ۔ بلکہ طرز کلام مشیر ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جنازہ ساھنے ہونے کی حاجت سمجھی گئی۔ جبھی تو حضرت جبر کیل نے عرض کی: حضور نماز جنازہ پڑھنا چا ہیں تو زمین لپیٹ دوں۔ تاکہ حضور نماز پڑھیں۔

وہابیہ کے امام شوکانی نے نیل الاوطار میں یہاں عجیب تماشا کیا۔ اولاً:استیعاب سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ لیٹی پرنماز پڑھی۔ پھر کہا:استیعاب میں اس قصہ کامش معاویہ بن مقرن کے حق میں ابوا مامہ سے روایت کیا۔

پھر کہا: نیز اسکامتل انس سے ترجمہ معادیہ میں بھی معادیہ مزنی روایت کیا۔
اس میں بیرہ ہم دلانا ہے کہ گویا یہ تین صحابی جدا جدا ہیں جن پر نماز عائب مروی ہے۔
طالانکہ یہ محض جہل یا تجابل ہے۔ وہ ایک ہی صحابی ہیں۔ معاویہ نام جنگے نسب ونسبت میں
راد ہوں سے اضطراب واقع ہوا۔ کس نے مزنی کہا کسی نے لیٹی ،کسی نے معادیہ بن معاویہ ،کسی
نے معادیہ بن مقرن۔

ابوعمر و نے معاویہ بن مقرن مزنی کوتر جیج دی کہ محابہ میں معاویہ بن معاویہ کوئی معلوم

تہیں۔

حافظ نے اصابہ میں معاویہ بن معاویہ مزنی کوتر جے۔اور لیٹسسی کہنے کوعلاء تقفی کی خطا بتایا ،اور معاویہ بن مقرن کوا یک صحافی مانا جن کے لئے بیر دوایت نہیں۔

بهر حال صاحب قصة خض واحدين اور شوكاني كاايهام تثليث محض باطل-

ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں فرمایا ؛ معاویہ بن معاویہ مزنی ہیں۔ انکولیشہ یہ کہا اور معاویہ بن مقرن مزنی بھی۔ ابوعمرونے کہا: یہ بی صواب سے نزد یک ترہے۔ پھر عدیث انس کے طریق اول سے پہلے طور پر نام ذکر کیا۔ اور طریق دوم سے دوسرے طور پر ، اور عدیث اللہ سے تیسرے طور پر ۔ اور عدیث اللہ سے تیسرے طور پر ۔ اور عدیث اللہ سے تیسرے طور پر ۔

الله واقعيوم

اس واقعہ کے پانچ جواب دیتے ہیں، پہلے دوالزامی اور ہاتی تین تحقیق ہیں۔
اولاً: بیرصدیث دونوں طریق ہے مرسل ہے۔ عاصم بن عمر اوساط تابعین سے ہیں قادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عند سحانی کے بوتے۔ اور بیرعبداللہ بن انی بکر بن محمہ بن حزم صفار تابعین سے ہیں۔
تابعین سے ہیں۔ عمروبن حزم صحانی کے بر بوتے۔

ٹانیا: خود واقد ی کومحد ثین کب مانتے ہیں یہاں تک کہ ذہبی نے ایکے متر وک ہونے براجماع کیا۔

، بید دونوں جواب الزامی ہیں در نہ ہم حدیث مرسل کو قبول کرتے ہیں اور امام واقد ی کو ثقتہ مانتے ہیں۔

الله عبدالله بن اني بكر سے راوي امام واقدي كے شيخ عبدالبجار بن عماره مجبول بيل كما في الميزان ـ توريم سل نامعتضد ہے۔

رابعاً: خودای عدیث میں صاف تصری ہے کہ پردے اٹھادیے گئے تھے۔ معرکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔

لیکن بہاں بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جنگ موند ملک شام میں بیست المقدی کے

قریب ۸ ججری میں ہوئی۔اورخانۂ کعبہ احجر ی میں قبلہ قرار پاچکا تھا۔اورنماز حنازہ کے لئے صرف رؤیت کافی نہیں بلکہ جنازہ نمازی کے سامنے ہو۔

تواسکاجواب میہ کے ہمارامقصود ُرابعاً 'سے عائبانہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کارد ہے اوروہ اتن ہی بات سے ہوگیا کہ حدیث میں میہ ہے کہ پردے اٹھادیئے گئے تھے۔

خامسان کیا دلیل ہے کہ یہاں صلاق جمعنی نماز معہود ہے بلکہ جمعنی درود ہے اور وعالہ عطف تغییری نہیں بلکہ تعیم بعد شخصیص ہے۔ اور سوق روایت ای میں ظاہر کہ حضور پر نور صلی اللہ تعیلی علیہ وسلم کا اس وقت منبر اطہر پر تشریف فرما ہونا ندکور اور منبر انور دیوار قبلہ کے پاس تھا اور معتاد ہے ہی کہ منبر اطہر پر روبحاضرین و پشت بقبلہ جلوس ہواور اس روایت میں نماز کے لئے منبر سے اتر نے پھر تشریف لیجائے کا کہیں ذکر نہیں۔ نیز ہر حالت نجاشی اس میں نماز صحابہ بھی نہیں۔ سے اتر نے پھر تشریف لیجائے کا کہیں ذکر نہیں۔ نیز ہر حالت نجاشی تو صحابہ کوشریک ندفر مانے کی کیا نہ یہ کہ حضور نے ان کونماز جنازہ کے لئے فرمایا۔ اگر مینماز تھی تو صحابہ کوشریک ندفر مانے کی کیا وجہ ۔ نیز اس معر کہ ہیں تیسری شہادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہے ان ہو صلاق کا ذکر نہیں۔ وجہ ۔ نیز اس معر کہ ہیں تیسری شہادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہے ان ہو صلاق کا ذکر نہیں۔ اگر نماز ہوتی تو ان پر بھی ہوتی۔

ہاں درود کی ان دو کے لئے تخصیص وجہ وجیدر تھتی ہے اگر چہوجہ کی ضرورت وجاجت بھی نہیں کہ وہ احکام عامہ ہے نہیں۔وجہ اس حدیث سے ظاہر ہوگی کہ جس میں ان صحابۂ کرام کا حضرت ابن رواحہ سے فرق ارشاد ہوا۔اور وہ میہ کہ انکو جنت میں منہ پھیر ہے ہوئے پایا کہ معرکہ میں قدرے اعراض ہوکرا قبال ہواتھا۔

اورسب سے ذائد میہ کہ وہ شہدائے معرکہ ہیں۔ نماز غائب جائز مائے والے شہید معرکہ پر نماز ہی نہیں مائے ۔ توباجماع فریقین صلاق بمعنی وعاہوتالا زم ۔ جس طرح خودامام نووی شافتی ، امام قسطلانی شافتی اورامام سیوطی شافتی رحم ہم اللہ تعالیٰ نے صلاق علی قبور شہدائے احد میں ذکر فرمایا کہ یہاں صلاق جمعنی وعاہونے پراجماع ہے۔ کسما اثر نیا ہ فی المنهی المحاہوز، حالاتکہ وہاں توصلی علی اهل احد صلاته علی المست، ہے یہاں تواس قدر مجی نہیں۔ حالاتکہ وہاں توصلی علی اهل احد صلاته علی المست، ہے یہاں تواس قدر مجی نہیں۔ وہابیہ کے بعض جاہلان ہے شر وشل شوکانی صاحب نیل الاوطار ایسی حگر اپنی اصول

دانی بوں کھولتے ہیں ۔ کہ صلاۃ جمعنی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلا دلیل حقیقت سے عدول نا جائز۔

اتول: اولاً: ان جمهد بنے والوں کو اتی خرنہیں کہ حقیقت شرعیہ صلاۃ جمعنی ارکان مخصوصہ ہے۔ یہ معنی نماز جنازہ میں کہاں ، کہ اس میں رکوع ہے نہ جود ، نہ قر اُت ہے نہ قعود ، الثالث عند نا والیواتی اجماعاً۔ لہذا علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صلاۃ مطلقاً نہیں اور تحقیق یہ ہے کہ وہ وعائے مطلق اور صلاۃ مطلقہ میں برزخ ہے۔ کسا اشار الیہ البحاری فی صحیحه و اطال فیه ۔

ی الجرم امام محود مینی نے تصریح قرمائی که نماز جناز ه پراطلاق صلاق مجاز ایے۔ سیح بخاری میں ہے۔ سما ها صلاة لیس فیها رکوع و لا سعود ۔ ۱/۱ کا

#### عرة القارى ش ب:

لكن التسمية ليست بطريق حقبقة و لابطريق الاشتراك ولكن بطريق المحاز ثانيا: صلاة كم ساته جب على قلال مذكور بموتو بركز ال سے حقيقت شرعيه مراوبيس بوتى اور شهوسكتى ہے۔

### قال الله تبارك و تعالىٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا.

اللهم! صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما تحب و ترضى -وقال تعالىٰ :صَلِّ عَلَيْهِمُ ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنُ لَّهُمُ ،

وقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

اللهم! صل على آل ابي اوفي -

كياس كريم من بين كراني الي اوفي برتماز بره ما ان كاجنازه بره ما الله عليه، شرع من جمعتي ورود بين مولكن الوها بية قوم لا يعقلون ـ

فآوى رضوية ا ۵۷

صدیث فہمی اور تطبیق و تو فیق بین الاحادیث کی ایس تادر مثالیں محدث بریلوی کی تصانیف میں بھری پڑی ہیں۔

کی فقاوی رضوبیہ حصرتهم میں ایک حدیث نقل فرمائی ، جو تیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جاور صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جلیل عظیم سے مشہور بلکہ متواتر ہے ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر،

چھوت کی بیاری، برشگوتی ،الوکا جاہلا نہ تصور،ادرصفر کی جاہلا نہ کارروائی کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کے معارض ہے وہ حدیث کہ حضرت ابو ہر رہے ہے وہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں:

فر من المحذوم كما تفر من الاسد.

جذامی سے اس طرح بھا گوجس طرح شیرے بھا گتے ہو۔

پیراس کے معنی میں متعددا حادیث نقل فر ما <sup>ک</sup>یں۔

ال برامام احمد رضا محدث بريلوي كامحققانه كلام بلاغت نظام ملاحظه يجيئه

صحیحین وسنن ابی داؤد وشرح معانی الآثارا مام طحاوی وغیر ہا میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ بیاری از کرنہیں گئی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ بیاری از کرنہیں گئی ، تو ایک باد بینشین نے عرض کی : یا رسول اللہ! پھر اونٹوں کا کیا حال ہے کہ دیتی میں ہوتے ہیں جسے ہران لیعنی صاف شفاف بدن ، ایک اونٹ خارش والا آکران میں واخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پر نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

فمن اعدى الاول ،اى يملكوس كى الركر لكى \_

احدومسلم وابوداؤدوابن ماجه کے بہال حدیث ابن عمرے ہارشادفر مایا: ذاکے۔ القدر فعن احرب الاول بی تقدیری باتیں ہیں بھلا پہلے کوئس نے تھجلی لگادی۔

ميةى ارشادا حاديث عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس ابوامامه با بلي ، اورعمير بن

سعدرض اللدتعالي عبم مي مروى بهوا مدير في اخير مي ال توضيح كرماته م كرقر مايا السم تسروا الى السعيسر يكون في السعدراء فيصبح و في كركرته اوفي مراق بطنه نكتة من حرب لم تكن قبل ذلك فمن اعدى الاول

کیاد کھتے نہیں کہ اونٹ جنگل میں ہوتا ہے لینی الگ تعلگ کہ اس کے پاس کوئی بیار اونٹ نہیں مسیح کودیکھوتو اس کے بچے سینے یا پہیٹ کی فرم جگہ میں تھجلی کا داند موجود ہے بھلا اس پہلے کوئس کی اڑ کرلگ گئی۔

حاصل ارشاد بیہ کے قطع تسلسل کیلئے ابتداء بغیر دوسرے سے منتقل ہوئے خوداس میں بیاری پیدا ہونے کو داس میں بیاری پیدا ہونے کا مانتالازم ہے۔ تو جحت قاطعہ سے ٹابت ہوا کہ بیاری خود بخو دبھی حادث ہوجاتی ہے۔ اور جب بیسلم تو دوسرے میں انتقال کے سبب پیدا ہونا محض وہم علیل وادعائے بدلیل رہا۔

فآوي رضويه حصدادل ۲۴۵/۹

اب بنوفيق الله تعالى تحقيل علم سنف-

اقول: وبالله التوفيق: احادیث من افی تواین افاده میں صاف صرح ہیں کہ بہاری اڑ کرنہیں لگتی کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتا کوئی تندرست بہار کے قرب واختلاط سے بہار نہیں ہوجاتا ۔ جے پہلے شروع ہوئی اس کوئس کی اڑ کر لگی ، ان متواتر و روشن وظاہرار شادات عالی کوئن کر بیر خیال کی طرح مخوائش نیس پاتا کہ واقع میں تو بہاری اڑ کر لگی کے مطلقا اس کی فی مرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جا ہمیت کا وسوسہ اٹھانے کے لئے مطلقا اس کی فی فرمائی ہے۔

پر حضورا قدی سنی اللہ تعالی علیہ وسلم واجلہ سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عملی کارروائی مجذوموں کواپنے ساتھ کھلاتا ، ان کا جوٹھا پانی بینا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر برتن میں رکھنا ، خاص ان کے کھا نیکی جگہ نوالہ اٹھا کر کھانا ، جہال مندلگا کر انہوں نے پانی بیا بالقصد اس جگہ مندر کو ، خاص ان کے کھا نیکی جگہ نوالہ اٹھا کر کھانا ، جہال مندلگا کر انہوں نے پانی بیا بالقصد اس جگہ مندر کو ، کرنوش کرنا یہ اور یہ بھی واضح کررہا ہے کہ عددی لینی ایک کی بیاری دوسرے کولگ جانا محض خیال

باطل ہے۔ورندا بے کو بلا کیلتے پیش کرناشرع برگز روائیس ارکھتی۔قال الله تعالیٰ ۔

و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة \_

آپاپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

ر ہیں شم اول (مجذوموں سے دور ونفور رہنے) کی حدیثیں وہ اس درجہ عالیہ صحت پر نہیں جس پراحادیث نفی ہیں۔ ان ہیں اکثر ضعیف ہیں۔ اور بعض غایت درجہ حسن ہیں صرف حدیث اول کی تھی ہوگئی ہے گروہ ہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جو تھی بخاری ہیں آئی خوداس میں ابطال عدوی موجود کہ مجذوم سے بھا گواور بیاری اڑ کرنہیں لگتی تو بیحد یث خود واضح فر مار ہی ہے ابطال عدوی موجود کہ مجذوم سے بھا گواور بیاری اڑ کرنہیں لگتی تو بیحد یث خود واضح فر مار ہی ہے کہ بھا گئے کا تھم اس وسوسہ اور اندیشے کی بنا پرنہیں۔

معبذ السحت میں اس کا پایہ بھی دیگر احادیث نفی ہے گراہوا ہے کہ اسے امام بخاری نے مندار وایت نہ کیا بلکہ بطور تعلق ۔

لہذا اصلاً کوئی حدیث ثبوت عدوی میں نفس نہیں۔ یہ تو متوانز حدیثوں میں فرمایا کہ یہاری اڑ کرنہیں گئی۔ اور بیا یک حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پراڑ کرلگ جاتی ہے۔
ہاں وہ حدیث کہ جذامیوں کی طرف نظر جما کرند دیکھوان کی طرف تیز نگاہ نہ کرو۔
صاف بی لی کھتی ہے کہ ادھرزیادہ و کیھنے ہے تہ ہیں گھن آئے گی ،غرت بیدا ہوگی ،ان مصیبت
ز دوں کوتم حقیر سمجھو گے۔ایک تو یہ خود حضرت عزت کو لیند نہیں ، پھراس ہے ان گرفتاران بلاکوتا

تول شہر و ند ہب جمہور و شرب مرد کرد و ری و فرار کا تھم اس لئے ہے کہ آگر قرب و اختلاط رہا اور معاز اللہ تضا و قد رہے کچھ مرض اسے بھی حادث ہوگیا تو ابلیس لعین اسکے دل میں وسور ڈالے گا کہ دیکھ بیاری اڑکر لگ گئی۔ اول تو بیا لیک امر باطل کا اعتقاد ہوگا۔ ای قد رفساد کیلئے کیا کم تھا پھر متواتر حدیثوں میں من کر کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فر ما یا ہے بیاری اڑکر ہیں گئی۔ بید سور دل میں جمنا بخت خطر تاک اور ہائل ہوگا۔ لہذا ضعیف الیہ قین لوگوں کو اپنا دین بچانے دوری بہتر ہے ہاں ، کا اللہ کا ان وہ کرے جو صدیق آکہ وہ الیہ قین لوگوں کو اپنا دین بچانے دوری بہتر ہے ہاں ، کا اللہ کا ان وہ کرے جو صدیق آکہ وہ

فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہمانے کیا اور کس قدر مبالغہ کے ساتھ کیا۔ اگر عیاذ آباللہ کچھ حادث ہوتا ان کے خواب میں بھی خیال نہ گزرتا کہ بیعدوائے باطلہ سے بیدا ہوا۔ ان کے دلوں میں کوہ گراں شکوہ سے زیادہ مستقر تھا کہ لسن مصینا الا ما کتب اللہ لیا بے تقدیم الی کچھ نہ ہوسکے گا۔

ای طرف ای قول و فعل حضوراقدس صلی الله دنتانی علیه دسلم نے ہدایت فرمائی که اپنے سماتھ کھلایا اور کل ثقة بالله و نو کلا علیه فرمایا۔

امام اجل امین \_امام الفقیهاء والمحد ثین ،امام الل الجرح والتعدیل امام اہل السیح و التعدیل امام اہل السیح و التعلیل ، حدیث و فقد دنوں کے حاوی سیدنا امام ابوجعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار شریف میں در بار دنفی عدوی احادیث روایت کر کے بیری تفصیل بیان فرمائی \_

بالجملہ ند بہب معتمد وضح ورجے و کیتے ہے کہ جذام بھجلی ، چیچک ، طاعون وغیر ہااصلا کوئی بیاری ایک کی دوسرے کو ہرگز ہرگز اڑ کرنہیں لگتی ، پیخش اوہام ہے اصل ہیں۔ کوئی وہم یکائے جائے تو بھی اصل بھی ہوجا تا ہے کہ ارشاد ہوا۔

انا عند ظن عبدی یی \_

وہ اس دوسرے کی بیماری اسے نہ لگی بلکہ خود اس کی باطنی بیماری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکڑ کر ظاہر ہوگئی۔

فیض القدریس ہے:

بل الوهم وحده من اكبر اسبا ب الاصابة

اس لئے اور نیز کراہت واذیت وخود بیان و تحقیر مجذوم سے نیجنے کے واسطے اوراس و درائد کئی سے کہ مبادا اسے کچھ بیدا ہوا اور ابلیس لعین وسوسہ ڈالے کہ دیکھ بیاری اڑکر لگ کی اور معاذ اللہ اس امرکی حقائیت اس کے خطرہ میں گزرے گی جے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باطل فرما جیکے۔ بیاس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا۔ ان وجوہ سے شرع حکیم ورجیم نے ضعیف باطل فرما جیکے۔ بیاس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا۔ ان وجوہ سے شرع حکیم ورجیم نے ضعیف التقین لوگوں کو تھم استخبا بی دیا ہے کہ اس سے دور رہیں۔ اور کامل الایمان بندگان خدا کیلئے بچھ

حرج نہیں کہ دہ ان سب مفاسدے پاک ہیں۔

خوب مجھ لیا جائے کہ دور ہونے کا حکم ان حکمتوں کی وجہ سے ہے۔ نہ بیہ کہ معاذ اللہ یماری اژکرلگتی ہے۔ایے تو اللہ درسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ردفر ماچکے جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اقول کھراز آنجا کہ بیتھم ایک عنیاطی استجابی ہے واجب نہیں۔ لہذاہر گزکی واجب شرق کا معارضہ نہ کرے گا۔ مثلا معاذ اللہ جے بیعارضہ ہواس کے اولا دوا قارب وزوجہ سب اس احتیاط کے باعث اس سے دور بھا گیں اور اسے تنہاوضا کع چھوڑ جا کیں ہے ہرگز طلال نہیں۔ بلکہ زوجہ ہرگز اسے ہم بستری سے بھی منع نہیں کرسکتی۔ لہذا ہمارے شیخین فد ہب امام اعظم ، وامام ابو بوسف رضی اللہ تعالی عنہا کے نزویک جذام شو ہر سے عورت کو درخواست فنے نکاح کا اختیار نہیں۔ بوسف رضی اللہ تعالی عنہا کے نزویک جذام شو ہر سے عورت کو درخواست فنے نکاح کا اختیار نہیں۔ اور خداتر سیند سے قو ہر بیکس بے بیار کی اعانت اپنے ذمہ پرلازم شجھتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الله الله في من ليس له الا الله \_

اللہ ہے ڈوراللہ ہے ڈرو،اس کے ہارے میں جس کا کوئی نہیں سوااللہ کے۔ لہذاعلاء کا اتفاق ہے کہ مجذوم کے پاس بیٹھنا اٹھٹا مباح ہے اوراس کی خدمت گزاری ویٹی رواری موجب تو اب ۔ واللہ نتعالی اعلم ۔

فآوی رضویه حصددوم ۲۵۳/۹

اس تفصیل سے جملہ احادیث میں توفق تطبیق بروجہ اتم ظاہر ہوئی اور اصلاً کسی کومیال دم زدن شربی۔واللہ الموفق و هو۔ ولی التوفیق۔

بلاشبرالى تحقيقات عاليه محدث بريلوي كي حصه ہيں۔

اورعلوم وفنون کے بح محمیق سے جواہر عالیہ کوچن چن کرصفحہ قرطاس کی اڑی جس پرودیتا ان کا کمال ہے انتخے مولی رب ذوالجلال کا ان پر جودوتو ال ہے۔ ذلک فسضل الله یو تیه من مشاہ۔

### سندات امام احمد رضام محدث بریکوی قدس سره العزیز قدس سره العزیز

سندفقه في:

سند الفقيرفي الفقه المنير مسلسلا بالحنفية الكرام والمفتين والمصنفين و المشائخ الاعلام

له بحمد الله تعالى طرق كثيرة من اجلها الى ارويه

عن سراج البلاد الحرمية مفتى الحمية بمكة المحمة موليا الشيح عباء

الرحمن السراج ابن المفتى الاجل مولينا عبدالله السراح

عن مفتى مكة سيدي جمال بن عبد الله بن عمر

عن الشيخ الحليل محمد عابد الانصاري المديي

عن الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين موجا حي

عن الشيخ عبد التمادر بن حليل

عن انشيح اسمعل بن عبدالله الشهير بعلى زاده المحاري

عن العار ف بالمه تعالى الشيخ عبد الغنى بن اسمعيل بن عبدالعمي النابنسي( وهو صاحب الحديقة البدية والمطالب الوفية و التصاليف

الحليلة الزكية)

عن والده مؤلف شرح الدررو الغرر

عن شيخين جليلين احمد الشويري وحسن الشرنبلالي محشى الدرر

والغرراوهوصاحب نور الايضاح و شرحيه مراقى الفلاح و امداد الفتاح و التصانيف الملاح) برواية الاول

عن الشيخ عمر بن نحيم صاحب النهر الفائق و الشمس الحانوتي صاحب الفتاوي والشيخ على المقدسي شارح نظم الكنز\_ورواية الثاني

عن الشيخ عبد الله المحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ محمد بر احمد الحموي و الشيخ احمد المحبى سبعتهم

عن الشيخ احمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوي عن سرى الدين عبد البربن الشحنة شارح الوهبانية

عن الكمال بن الهمام (وهو المحقق حيث اطلق صاحب فتح القدير عن السراج قاري الهداية

عن علام الدين السيرافي

عن السيد حلال الدين الحبازي شارح الهداية

عن الشيح عبد العريز البحاري صاحب الكشف والتحقيق

عن حلال الدين كبير

عن الامام عبد الستار بن محمد الكردري

عن الامام برهان الدين صاحب الهداية

عن الامام فحر الاسلام البزدوي

عن شمس الاثمة الحلواني

عن القاضي ابي على النسفي

عن ابي بكر محمد بن الفضل البحاري

عن الامام ابي عبد الله البزموني

عن عبد الله بن ابي حفص البخاري

عن ابيه احمد بن حفص( وهو الامام الشهير با بي حفص الكبير ) عن الامام الحجة ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

عن الامام الاعظم ابي حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم

عن علقمة والاسود

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عمهم

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

### سندروايت حديث

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدي السنى الحنفي القادري البركاتي البريلوي عفر الله له وحقق امله

انبأنا المولى عبد الرحمن السراج المكى مفتى بلد الله الحرام ببيته عبد بناب المصفا لثمان بقين من ذي الحجة سنة محمس و تسعين بعد الالف و الماثنين في سائر مروياته الحديثية والفقهية وغير دلك

عن حجة زمانة جمال بن عبد الله بن عمر المكي

عن الشيخ الاحل عابد السندى

عن عمه محمد حسين الانصاري اجازني به الشيخ عبد الخالق بن على المزجاجي قرأة على الشيح محمد بن علاء الدين المزجاجي عن احمد النخلي عن محمد الباهلي

عن سالم السنوري عن النحم الغيطي

عن الحافظ زكريا الانصارى

عن الحافظ ابن حجر العسقلاتي

انا به ابو عبد الله الحديري

انا قوامالدين الاتقاني

انا البرهان احمد بن سعد بن محمد البخاري و الحسام السفتاني قالا انبأناحافط الدين محمد بن محمد بن نصر المخاري هو حافظ الدين الكس

انبأنا الامام محمد بن عبد الستار الكردري

انبأنا عمر بن الكريم الورسكي

افا عبد الرحمن بن محمد الكرماني

افا ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد هو الامام فنحر القضاة الارشابندي

انا عبد الله الزوزني

انا ابو زيد الديوسي

انا ابو جعفر الاستروشني

ح وانبأنا عاليا باربع درج شيخي و بركتي وولى نعمتي و مولائي وسيدي و ذخرى و سندي ليومي وغدى سيدنا الامام الهمام العارف الاجل العالم الاكمل السيد ال الرسول الاحمدي المارهروي رصى الله تعالى عنه و ارضاه جعل الفردوس متقله و مثواه لخمس خلت من جمادي الاولى سنة اربع و تسعين بدراه المطهرة بمار هرة المنورة في سائرما يجوزله روايته

عن استاذه عبد العزيز المحدث الدهلوي

عن ابيه عن الشيخ تاج الدين القلعي مفتى الحنيمة

عن الشيخ حسن العجمي

عن الشيخ خير الدين الرملي

عن الشيح محمد بن سراج الدين الحاتوني

عن احمد بن الشبلي

عن ابراهيم الكركي يعني صاحب كتاب الفيض

عن امين الدين يحيى بن محمد الاقصرائي

عن الشيخ محمد بن محمد البحارى الحفى يعبى سيدى محمد پارسا صاحب فصل الخطاب

عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البحاري الطاهري

عن الامام صدر الشريعة يعني شارح الوقايه

عن حده تاج الشريعة عن والده صدر الشريعة

عن والده حمال الدين المحبوبي

عن محمد بن ابي بكر البخاري عرف بامام زاده

عن شمش الاثمة الزر تحرى

عن شمس الائمة الحلواني كلاهما

عن الامام الاجل ابي على النسفي امام الحلواني فقالا

عن ابي على وكدلك عنعن الى نهاية الاسماد

واما استرو شنى فقال

اناابو على الحسين بن خضر السفى

انا ابو بكر محمد بن الفضل البخارى هو الامام الشهير بالفضل انا ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي يعنى الاستاذ السندموني

انا عبد الله محمد بن ابي حفص الكبير

انا ایی

اما محمد بن الحسن الشيباني

اخبرقا ابو حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم قال كانت الصلوة في العيدين قبل الحطبه ثم يقف الامام على راحلة بعد الصلوة فيد عو ويصلي بعير ادان ولا اقامة... ١

## سندحديث مسلسل بالاوليت

الی عدیث جسکوردایت کرتے وقت راویان عدیث کس ایک صیغی پر شفق ہوں۔ جیسے تمام راوی دسمعت "کہیں یا" اخرنی" وغیرہ۔

ای طرح حالات قولیہ میں ہے کسی قول پرسب متفق ہوں ، جیسے راوی کہے کہ: سمعت فلانا یقول اشہد بالله۔ وغیرہ

ایسے بی حالات فعلیہ میں ہے کی فعل پر متفق ہوں، جیسے راوی کہ ، حدث نبی فلان و هو احذ بلحیته ، وغیرہ ان مینول صورتوں میں سند حدیث کو سلسل کہا جاتا ہے، اسکے علاوہ اگر راوی "هو اول حدیث سمعته منه ، " پر متفق ہوتو اسکو سلسل بالا ولیة کہتے ہیں۔ و لی میں اہام احدرضا محدث ہر بلوی قدس سرہ کی ایسی چند سندیں ذکر کی جاری و لیں بی چند سندیں ذکر کی جاری

-U<u>r</u>

### سند الحديث المسلسل بالا دلية

له عن شيخا السيد الاحل رضى الله تعالىٰ عمه طريقان\_ احدهما من حهة الشيخ المحقق مولانا الشيح عبد الحق المحدث الدهلوى \_ و الاحرى مو جهة الشاه عبد العزيز الدهلوى عفر لهما المولى القوى \_

طريق الشيخ المحقق عبد الحق المحدث قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلوة والسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه احمعين، اما بعد\_

فقدحدثني السيد الامام الهمام قطب الزمان حضرت الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه وارضاه وهو اول حديث سمعه منه قال:

حدثنى السيد السدرحلة زمانة امام اوانه عمى وشيخى و مولائى و مرشدى السيد ال احمد المقلب باجهى ميان صاحب المارهروى قدس الله سره العزيز وهو اول حديث سمعه منه

عن السيد المقى الامام التقى الورع الكامل البارع العاضل العارف بالله الاحد السيد الشاه حمزة ابن السيد آل محمد البلجرامي الحسيني الواسطى وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثني السيد الطفيل محمد الا ترولوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني السيد السند البارع الاكمل الفضل وحيد زمانه السيد مبارك فخر الدين البلحرامي رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعة منه قال

حدثني الشيخ العالم العامل حاج الحرمين الشريفين استاذي الشيخ ابو الرضابن الشيخ اسمعيل الدهلوي احداحفاد الشيخ عبد الحق الدهلوي سلمه ربه ورحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا حدى و استاذى و شيخى ابو الفضل المحدثين الشيخ عبد الحق الدهلوى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الصالح الموفق عبد الوهاب بن فتح الله البروجي احد فقراء سيدى الشيخ عبد الوهاب المتقى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الكبير محمد بن افلح اليمني وهو اول حديث سمعته

منه قال

حدثنا شيخنا الامام وجيه الدين عبد االرحمن بن ابراهيم العلوى وهو اول حديث سمعته منه

ثنى شيحنا الامام شمس الدين السخاوي القاهري وهو اول حديث سمعته مه

ثنى جماعة كثيرون اجلهم علما وعملا شيخ الاستاذ الحجة الناقد شيخ مشائح الاسلام حافظ العصر الشهاب ابو الفضل احمد بن على العسقلاني عرف به بن حجر رحمه الله تعالى سماعا من لفظه و حفظه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثى به جماعة كثيرون منهم حافظ الوقت الزين ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو اول حديث سمعته ممه ،

ح و

اخبر ني به عاليا الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد التدمري اجازة وهو اول حديث رويته عنه قال هو والعراقي

حدثنا به الصدر ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم الميدومي احازة وهو اول حديث قال العراقي سمعته منه وقال التدمري حصرته عنده

ثنا به التحيب ابو المرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه

ثنا به الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي وهو اول حديث سمعته منه

ثنا به ابو سعید اسمعیل بن ابی صالح احمد بن عبد الملك النیسابوری وهو اول حدیث سمعته منه ثنا به والدي ابو صالح احمد بن عبد الملك المودن ، هو اول حديث سمعته منه

ثنا به ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو اول حديث سمعة منه

ثنا به ابوحامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البرار وهواول حديث سمعته منه

ثنابه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه ثنابه سفيان بن عبينة وهو اول حديث سمعته

عن سفيان

عن عمر و بن دينار

عن ابي قابوس مولي عبد الله بن عمرو بن العاص

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عهما ان رسول لله صبى الله تعالىٰ عله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.

سندسلسل بالاوليت

طريق الشاه عبد العزيز الدهلوى

بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوم محمد و اله و اصحبه اجمعين ، اما بعد

فقد حدثني السيد الامام الهمام قبط الرمال حصرة نشيح وضي الله

تعالى عمه و ارصاه وهو اول حديث سمعته منه قال:

حدثني استاذي علم المحدثين مولانا عبد العزيز الدهلوي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه

عن ابيه ذي الفضل و الحاه مولانا ولى الله رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثني السيد عمر من لفطه تحاه قبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنى حدى الشيح عبد الله بن سالم البصرى وهو اول الخقال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوى وهو اول حديث سمعناه مه قال

اخرنا به الشيح سعيد بن ابراهيم الجراثري المفتى الشهير بقدورة قال وهو حديث سمعته منه قال

اخبونابه الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى قال وهو اول النخ عن الولى الحامل احمد الحجى الوهراني قال وهو الخ عن شيخ الاسلام العارف بالله تعالى سيدى ابراهيم التازى قال وهواول الخ، قال

قرائته عنى المحدث الرباس ابي الفتح محمد بن ابي بكر بن الحسين المراعي قال وهو اول حديث قرائته عليه قال

سمعت من لفط شيخنا زين الدين عبد االرحيم بن الحسين العراقي قال و هو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكري الميدومي قال وهو الخ، بمثل الحديث سنداً و متناً.

# حديث مسلسل بالاوليت

(جو بہت عالی ہے)

طريق مولانا احمدحسن الصوفي المرادآبادي

قلت ولى في الحديث طريق ثالث عال حدا

حدثني مولانا الاجل السيد الشاه ابو الحسين احمد البوري بوره الله بنوره المعنوي و الصوري قال

حدثنا افتضل العلماء واورع الاتقياء مولانا احمد حسن الصوفي المراد آبادي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدث حديث الرحمة المسلسل بالاولية الشيخ الناسك احمد بل محمد الدمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو اول حديث سمعته ممه بحصرة جمع من اهل العلم قال

ثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز وهو اول حديث سمعته واجازه بجميع مروياته فقال

حديث سمعة منه قال

ثنابه خاتمة الحفاظ الشهاب ابو الفضل احمد بن على بن حجرالعسقلاني وهو اول حديث سمعته مه قال

اخبرنا به الحافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه ( الي آخر الحديث سنداًو متناً)

# ججة الاسلام علامه محمد حامد رضابريلوي

ولا دت: آپ کی ولا دت باسعادت شہر بر ملی میں ماہ رہیجے الا ول۱۲۹۲ھ/مئی ۱۸۷۵ء کو ہوئی۔خاندانی دستور کےمطابق''محمہ''نام پر عقیقہ ہوااور ریہ بی آپ کا تاریخی نام بھی ہوگیا ،عرفی نام حامد رضا تجویز ہوا ،اورلقب ججة الاسلام ہے۔

آپ حسن سیرت اور جمال صورت دونوں کے جامع تھے، اپ عہد کے بے نظیر مدرس ، محدث اور مفسر تھے، عربی ادب میں انفرادی حیثیت کے مالک، اور شعر دادب میں پاکیزہ ذوق رکھتے تھے، اپنے اسلان اور آباء واجداد کے کامل واکمل نمونہ تھے، بزرگوں کا احر ام ادر چھوٹوں پرشفقت آپ کا شعار دائم تھا۔

ز ہدوتھ تو کی او کل واستغناء میں امتیازی شان کے مالک اور اخلاق و کر دار کے باوشاہ

حسن صورت ہندوستان کے اکابر علماء کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نگاہوں نے ججۃ الاسلام سے زیادہ حسین چبرہ نہیں دیکھا۔ پھراس پرلباس کی سج دھج مزید برآں تھی۔ جولباس بھی آپ زیب تن فرماتے وہ بھی آپ کے جمال سے جگمگااٹھتا۔ جس مقام سے گزرہوتا تو لوگ حسن صوری دیکھ کرانگشت بدندال رہ جاتے اور ساراما حول غزلخوال ہوتا۔

ع دم میں جب تک دم ہے دیکھا کیجئے حسن سیرت: آپ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے،متواضع اور خلیق اور بلند پاپیرکروارر کھتے تھے۔۔

شب برأت آتی تو سب سے معافی مائلتے حتی کہ چھوٹے بڑے اور خاد ماؤں اور

خادمون اورم بدون سے بھی قرماتے کہ اگر میر کی طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف کردواور
کس کاحق رہ گیا ہوتو بتاوو۔ آپ "الحب فی الله و البغض فی الله "اور" انسداء علی
الکفار ورحماء بینهم " کی جیتی جاگی تصویر ہے، آب اپ شاگردون اورم بدول سے بھی
بوے لطف وکرم اور محبت سے بیش آتے تھے۔ اور برم بداور شاگردی بھتا تھا کہ ای سے زیادہ
محبت کرتے ہیں۔

ایک بارکا واقعہ ہے کہ آپ لمبے سفر ہے ہریلی واپس ہوئے۔ ابھی گھر پراتر ہے بھی نہ سے اور تا نگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہاری پور ہریلی کے ایک شخص نے جس کا بڑا تھائی آپ کا مرید تھااوراس وقت بستر علالت پر پڑا ہوتھا آپ ہے عرض کیا کہ حضور روز ہی آ کر دیکھے جا تا ہوں کی جو نگہ حضور سفر پر تھے اس لئے وولت کدنے پر معلوم کر کے ناامید لوٹ جا تا تھا ، میر ہے بھائی سرکار کے مرید بیں اور شخت بیار ہیں چل بھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صورت ایپ مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگہ رکوا کرای پر بیٹھے ہی بیٹھے اسے جھوٹے صاحبز اور نعمانی میاں صاحب کوآ واز دی اور کہا سامان اتر واؤ

میں بیار کی عیادت کر کے ابھی آتا ہوں۔ اور آپ فور ااپ مرید کی عیادت کیلئے چلے گئے۔

ہنارس کے ایک مرید آپ کے بہت منہ جڑھے تھے اور آپ سے بے پناہ عقیدت بھی

رکھتے تھے ، اور محبت بھی کرتے تھے ، ایک بار انہوں نے دعوت کی ، مریدوں میں گھرے رہنے

کے سبب آپ ان کے یہاں وقت سے کھانے میں نہ بھی سکے ان صاحب نے کائی انظار کیا اور
جب آپ نہ بہو نچ تو گھر میں تالا لگا کر اور بچول کولیکر کہیں چلے گئے۔ جب ان کے مکان پر
بہو نچ تو دیکھا کہ تالا بند ہے ، مسکراتے ہوئے لوٹ آئے ، بعد میں طاقات ہونے پر انہوں
نے ناراضگی بھی ظاہر کی اور روشنے کی وج بھی بتائی ۔ آپ نے بچائے ان پر ناراض ہونے یا اے

اپنی ہتک بچھنے کے انہیں النامنا یا اور دلجوئی کی۔

آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور اپنے ہم عصرعلماء سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ ان کا احر ام بھی کرتے تھے جبکہ بیشتر آپ سے عمراور علم وضل میں چھوٹے اور کم پاید کے تھے، ساوات

کرام خصوصاً مار ہر ہمطبرہ کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھے جاتے تھے اور آقا دُں کی طرح ان کااحترام کرتے ہتھے۔

طالب علمی کے زمانہ میں شب وروز مطالعہ و بندا کرۃ جاری رہا۔اور ۱۹ ارسال کی عمر شریف ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۴میں قارغ انتصیل ہوئے جب فارغ ہوئے تو والد ما جدامام احمد رضانے فرمایا۔ان جبیباعالم اودھ میں نہیں۔

قراغت کے بعد مسلسل ۱۵ ارسال ۱۳۲۱ ہے دالد ماجد کی خدمت میں حاضر رہے اور تصنیف وتالیف بنتوی تو لیے اور دیگر مضامین عالیہ سے خدمت و پن فرمائی۔
اجاز ت وخلافت: نور الکاملین خلاصة الواصلین سیدتا حضرت مولا تا الشاہ ابوالحسین احمہ نوری مار ہروی قدس سرہ سے آپ کوخلافت واجازت حاصل تھی ،اور پھر آپ کے تھم سے امام احمہ رضا قدس سرہ نے بھی حجۃ الاسلام کو جملہ علوم ، اذکار واشغال ،اوراد و اعمال کی اجازت ہے ندان ا

علم فضل:

آپائی میں آپ کی میں اس کے اعتبارے باہ شہرتا نب ام اندرضا تھے، اہل علم میں آپ کی منبولیت صرف بوے باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ وہ علوم دینیہ کے بخر بکراں تھے، جملہ علوم عقلیہ ونقلیہ میں و تذکاہ کائل عاصل تھی تھے اور ایک عرصہ تک ایپ نے منظر اسلام میں ورس دیا ، نفیر وصد ہے، فقہ اصول اور کلام و منطق و غیر بامیں آپ کو ید طولی عاصل تھا، بالخصوص آپ کا ورس بیضاوی، شرح عقائداور شرح بھمینی بہت مشہور تھا۔ حج و فریارت: آپ نے اپنی عمر کے اکیسویں سال ۱۳۲۳ ھیں جج و فریارت کی سعاوت عاصل کی ، اور اپنی والدہ ما جدہ ، نیز عمرت مولا نامحہ رضا خانصاحب کے ساتھ روانہ ہوئے ، اس مرایا ظفر میں امام احمد رضا جھائی تک آپ کے ساتھ دوانہ ہوئے ، اس مرایا ظفر میں امام احمد رضا جھائی تک آپ کے ساتھ دوانہ مام احمد رضا جھائی سے واپس تشریف لے آئے نیکن گھر آکر ایک اضطرائی کیفیت ماری تھی ، آخر کاروالدہ ما جدہ سے اجا ذرت کیکر تو دمجی روانہ ہو گئے اور بمبئی سے سب کے ساتھ طاری تھی ، آخر کاروالدہ ما جدہ سے اجا ذرت کیکر خود بھی روانہ ہو گئے اور بمبئی سے سب کے ساتھ طاری تھی ، آخر کاروالدہ ما جدہ سے اجا ذرت کیکر خود بھی روانہ ہو گئے اور بمبئی سے سب کے ساتھ

جدہ روانہ ہوئے۔اس طرر جمجۃ الاسلام نے بیر جم اپنے والد ماجد کی معیت ہیں ادا کیا۔ اس جم کی برکات نہایت عظیم وجل ہیں۔امام احمد رضانے تفصیل سے الملفوظ میں ان کو بیان فرمایا ہے۔مخضر ایوں ہے۔ حرم مکہ کے پہلے روز کی حاضری کا ذکر اس طرح فرمایا۔

پہلے روز جو حاضر ہواتو حامد رضا ساتھ تھے۔ محافظ کتب حرم ایک وجیہ ہوجیل عالم نہیں مولا ناسیدا ساعیل تھے۔ یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا۔ حضرت مولا ناموصوف ہے پھھ کتا ہیں مطالعہ کیلئے نکلوا کئیں۔ حاضرین میں ہے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی کیسی؟ مولا نانے فرمایا بہاں کے علاء نے جواز کا تھم دیا ہے۔ حامد رضا خاں ہے اس بارے میں گفتگوہ ہو رہی تھی ، مجھ سے استفسار ہوا۔ میں نے کہا خلاف فدہب ہے۔ مولا ناسید صاحب نے ایک متداول کتا ہے کا نام لیا کہ اس میں جواز کو علیہ الفتوی کھا ہے۔ میں نے کہا کہ ممن ہے روایت جواز ہوگئی اور اس مصورت سے نکلا جو فقیر جواز ہوگر علیہ الفتوی ہرگز نہ ہوگا۔ وہ کتاب لے آئے اور مسئلہ نکلا اور اسی صورت سے نکلا جو فقیر نے گزارش کی تھی ۔ علیہ الفتوی کا لفظ نہ تھا۔ حضرت مولا نانے کان میں جھک کر مجھے ہو چھا کہ یہ کون ہیں؟ اور حامد رضا کو بھی نہ جانے ہے گراس وقت گفتگوائیں ہے ہور ہی تھی۔ لہذا ان سے کون ہیں؟ اور حامد رضا کو بھی نہ جانا م لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولا نا وہاں سے اٹھ کر بے تا با نہ دوڑ تے ہو چھا۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولا نا وہاں سے اٹھ کر بے تا با نہ دوڑ تے ہو گئی ۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولا نا وہاں سے اٹھ کر بے تا با نہ دوڑ تے ہو گئی ۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولا نا وہاں سے اٹھ کر بے تا با نہ دوڑ تے ہو گئی ۔ آئی فقیر سے لیٹ گئے۔ (المحلفوظ ص ۱ ما اا، جلد دوم)

امام احدرضا کے حضور وہ بھی ایک تکی عالم بیل محافظ کتب حرم سید محمد اساعیل ہے رق بل زوال کے عدم جواز پر حضرت ججۃ الاسلام نے تصبیح عربی میں گفتگو کاحق اداکر دیا اور السولد سر لاہید ''کا وہ شاندار مظاہرہ بہلی بارحرم مکہ میں کیا کہ معاصر علماء کا بیقول فیصل قراریایا۔ ''اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب شے تو وہ حضرت

جية الاسلام مولانا حامد رضا خال تصير

(مولا ناحسنين رضا خال خلفيهُ الليحضر ت كاارشاد)

امام احمد رضا قدس سره كابيد دوسرانج مبارك نقاء اجا تك اس حج كيليخ جانا اور حكمت الهيه كاراز كلماليول بيان فرماتے ہيں: حكمت البيديهال آكر كلى - سننے عراآيا كه وبابيديلے سے آئے ہوئے ہيں جن ميں خبیل احمرانینهی اوربعض وزراءریاست و دیگراہل ژوت بھی ہیں۔حضرت شریف تک رسائی پیدا کی ہے اور مسئلہ علم غیب چھیٹرا ہے اور اس کے متعلق کچھ سوال اعلم علما و مکہ حضرت مولانا شخ صالح کمال سابق قاضی مکہ ومفتی حنفیہ کی ندمت میں پیش ہوا ہے۔ میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا۔ میں نے بعد سلام ومصالہ مسئلہ ملم غیب کی تقر بریشروع کی اور دو گھنٹہ تک اسے آیات دا حادیث دا قوال ائمہے ثابت کیا ادر نخالفین جوشبہات کیا کرتے ہیں ان کار د کیا۔اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف تحض سکوت کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کر میرا منہ دیکھتے رہے۔ جب میں نے تقریری ختم کی چیکے سے اٹھتے ہوئے قریب الماری رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ا یک کاغذ نکال لائے جس میں مولوی سلامت الله صاحب رامپوری کے رسالہ "اعلام الاذ کیا" ك ال قول كم متعلق كه حضورا قدر صلى الله تعالى عليه وسلم كو "هه و الأول و الآحر و الطاهر و الباطن و هو مكل شئ عليم، ككها، چند موال تضاور جواب كى ناتمام مطري لائے۔ مجھے دیکھا اور فرمایا" تیرا آتا اللہ کی رحمت تھا ور نہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتوی یہاں سے جا چکتا' 'میں تد بجالا یا اور فرودگاہ پرواپس آیا۔مولا ناسے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا۔اب وہ نقیر کے پاس تشریف لانا جا ہے ہیں اور جج کا ہنگامہ اور جائے قیام تامعلوم۔

آخر خیال فرمایا که ضرور کتب خانے میں آیا کرتا ہوگا۔ ۲۵رز والحبہ ۱۳۲۳ھ کی تاریخ ہے بعد نماز عصر کتب خانے کی سیرھی پر چڑھ رہا ہوں ، پیچھے سے ایک آ ہمٹ معلوم ہوئی ویکھا تو حضرت مولا نا تیخ صالح کمال ہیں۔ بعدسلام ومصافحہ کتب خانے میں جا کر ہیٹھے، وہاں حضرت مولا ناسید اساعیل اوران کے نوجوان سعیدرشید بھائی سیدمصطفیٰ ان کے والد ماجدسیدخلیل اور بعض حضرت جن کے اس وقت نام یا زہیں تشریف فر ما ہیں ۔حضرت مولا نا چیخ صالح کمال نے جیب سے ایک پر چہ نکالاجس پر علم غیب کے متعلق پانچے سوال تھے ( وہی سوال جن کا جواب مولا تا نے شروع کیا تھااور تقریر فقیر کے بعد جاک فرمادیا تھا) مجھے سے فرمایا: بیہوال وہابیہ نے حضرت سیدنا کے ذرابعہ سے چیش کے بیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ بیس نے سید مصطفیٰ سے

گرارش کی کیام دوات و بیجئے۔ حضرت مولانا شخ کمال و مولانا سیداساعیل و مولانا سید خلیل سبب اکا برنے کہ تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ بم ایسا فوری جواب نہیں چاہتے بلکہ ایسا جواب کہ خبیثوں کے دانت کھٹے ہوں۔ بیس نے عرض کی: کہ اس کیلئے قدر رے مہلت چاہیئے۔ دوگھڑی دن باقی ہے اس میں کیا بوسکتا ہے۔ حضرت مولانا شخ صالح کمال نے فرمایا کل سہ شنبہ، پرسول چہار شنبہ ہے۔ ان دوروز میں ہوکہ پنج شنبہ کو جھے ل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دول۔ بیس نے اپنے رب کی عنایت اوراپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت پر بھر دسہ کر کے وعدہ کر لیا اور شان الی کہ دوسرے ہی دن بخار نے بھر عود کیا۔ اس حالت میں رسالہ تھیف کرتا، ور حالہ طالم تعلیٰ موال ناتی کہ دوسرے ہی دن بخار شنبہ کے دن کا بڑا حصہ یوں بالکل خالی نکل گیا اور بخار ساتھ حالم تو بیف کرتا، ور ہے بیشے دن میں اور بعد عشاء بعضل الی وعنایت رسالت پنائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کتاب کی شخص سب پوری کرادی' اللہ و لذا المسکیة بالسادة العیب نام ہوا اور پخشنہ کی تو جو بیشنہ کی کو حضرت مولانا شخ صالح کمال کی خدمت میں بہو نیا دن گئی۔ پخشنہ کی کو حضرت مولانا شخص سالے کمال کی خدمت میں بہو نیا دن گئی۔ (المملفوظ دا کہ 17 اس 18 میکار)

جیۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اس علمی شاہرکار کے منصتہ شہور پر آنے کا ایک اہم سبب
میں ۔ بوری کتاب کی تبیش آپ ہی نے فرمائی ۔ پھر امام احمد رضا کے حکم سے اس ہر تمہید قلم
ہر دا تر ترکز کر کی جسے امام احمد رضائے بہت پسند فرمایا۔

تمبید جل مجة الاسلام نے پوری کتاب کا خلاصہ چند سطور میں بیش کر دیا ہے۔اس کے بعد آپ نے الدولة المکیة ظاار اول تا آخر ترجمہ فر مایا۔ جو آپ کی دونوں زبانوں پر قدرت کا مظہر ہے۔

ترجمہ پڑھ کراصل کتاب کا گمان ہوتا ہے اور مزید خوبی بیہ ہے کہ نٹر کا ترجمہ نٹر میں ہے اور نظم کانظم میں ہے۔

اس كے علاوہ "الا جازت المحتيد لعلماء بكة والمدنية" - اور "كفل الفقيد الفاہم في احكام قرطاس الدراہم" بربھى آپ نے تمہيدين تحرير قرمائيس جوآب كى عربى دانى كا منه بوليا

شبوت ہیں۔

وار العلوم منظر اسلام كا اجتمام: اس دار العلوم كا جب قیام عمل میں آیا توسب ہے پہلے اس كا اجتمام آپ كے محرم استاذ زمن حضرت مولا ناحسن رضا خاں صاحب قبله عليه الرحمة كے سپر د جوار جب آپ كا دصال ۱۳۲۷ هيں ہوگيا توستقل اس كا اجتمام ججة الاسلام كے سپر دكر دیا جو آج بھی ان كی اولا د میں چلا آرہا ہے۔

آپ کے زمانہ میں دارلعلوم منظر اسلام نقطہ عروج پر تھا اور اس وقت کے مدارس میں امتیازی شان کا مالک ہوسئے اسلام اسلام نقطہ عروج پر تھا اور اس وقت کے مدارس میں امتیازی شان کا مالک ہوسئے سے سالہ فارغ التحصیل ہوئے سے جواس زمانہ کے لحاظ سے ایک خاصی تعدادتھی۔

اسفار: آپ امام احمد رضائی معیت میں سفر تج وزیارت تو کیا بی تفالیکن دوسرے اہم مواقع پہمی آپ امام احمد رضا کے ساتھ رہے۔ ندوہ کے رد میں ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں جلسہ'' در بار حق و صدافت'' پننہ میں منعقد ہواجس میں ہندوستان کے سیکڑ دن علماء ربانیین جمع ہوئے تھے۔ اس وقت ججۃ الاسلام بھی امام احمد رضا کے ساتھ تھے۔

۱۳۲۲ه/ه/۱۹۰۵ء میں سفر جبل پور کے لئے جب امام احمد رضا تشریف لے عُکے تو بھی آپ ساتھ تھے۔

ان اسفار کے علاوہ آپ کے بے شار اسفار وہ بیں جو آپ نے امام احمد رضا قدس سرہ کے وصال کے بعد متحدہ ہند وستان میں کئے۔ پوری زندگی ملی ومسلکی خدمات کی گئن سیند میں موجز ن رہی ،سنز کھنو اور سفر لا ہور آپ کے ان اسفار میں ہیں جن میں آپ نے حق و ہا مل کے ورمیان خط امتیاز کھنے و یا تھا۔

### مشاهيرتلامذه

حضرت علامه حضور مفتی اعظم بهندمولا تا شاه محم مصطفیٰ رضا خال برادر اصغر وصاحب سجاده اهام احمد رضا۔ علامه مولا ناحسنین رضاخال بر بلوی، خلبفهٔ امام احمد رضا شاه عبدالکریم صاحب تاجی ناگیوری بیرومرشد با باذبین شاه تاجی، مدفون کراچی شاه عبدالکریم صاحب تاجی ناگیوری بیرومرشد با باذبین شاه تاجی، مدفون کراچی

مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلمری ، مدیرشهیر ما بهنامه یا دگار رضایر ملی ـ محدث أعظم با کستان مولا تا محدسر داراحد شیخ الحدیث جامعه رضوبیمنظر اسلام لاکل پور

۱۳۸۲ه مولا نامحمرعبدالغفور بزاردی شیخ القرآن ومعقول ومنقول ،خطیب شعله بیان ،وزیرآ باد

پاکستان۔

مولا نامفتی عبدالحمید قادری

مفسراعظم مندمولا نامحمدا براجيم رضاخال جيلاني ميال ،قرزندا كبر ١٣٨٥ ه

مولانا شاه رفا فتت حسين مفتى اعظم كانپور، امين شريعت ، صوبه بهارم سا ١٣٠٠ ه

مولا تاغلام جیلانی ، مانسبمرو پاکستان م

صدرالمدرسين جامع معقول ومنقول مولا ناغلام جبيلاني أعظمي

مولا تا تقدّی علیخال رضوی سابق مهتم دارالعلوم منظراسلالم بریکی شریف سه ۱۳۰۰ ه

مولا نامحملی آنولوی حامدی نائب مدیر ما منامه یا دگار رضا

مولانا قارى غلام كى الدين بلدواتى نينى تال

مشاهيرخلفاء

ا۔ مولا ناظہیرالحن اعظمی مدفون اورے پور

٢- مولانا حافظ محمر ميال صاحب اشر في رضوي عليم آباد ضلع در بهنگه بهار

1900/20100

سا۔ مولانا عنایت محمد خال غوری فیروز بوری

| ,              |                                                                             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                | مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلمری مدفون صلع شاہجہاں بور                      | -1°  |
| +1901/01mm     | مولانا ولی الرحمٰن بو کھر مروری مظفر بوری                                   | _۵   |
| +1907/120      | مولا ناحما درضا خان نعمانی میاں بریلی خلف اصغر مدفون کراجی                  | 74   |
| 194-/01EZ9     | مولانا قارى احمد حسين فيروز بورى مدفون تجرات                                | _4   |
|                | مولا ناسر دارولی خان عرف عز ومیان بریلوی مرفون ملتان                        | ۸,   |
| +1941/117A+    | مولا ناحشمت على خال لكصنوى ، پيلى تھيتى م                                   | _9   |
| 1941/01174-    | مولا ناسيدا بوالحسنات محمداحمرالوري مدفون دربار دا تالاجور                  | -1+  |
| +1941/017AF    | محدث أعظم بإكستان مولا ناسر داراحمد لأكل بوري                               | _#   |
| בומיות דרף!    | اجمل العلمهامولا ناشاه مفتى محمدا جمل سنبهلي                                | _11  |
| Lara/arel      | مولا نامحمدابرا هيم رضاخان جيلاني ميان صاحب يجاده خلف اكبر                  | _11" |
| م-۱۹۷۰ه-۱۹۷۰   | مولا ناسيدرياض الحن صاحب جودهيوري مدفون حيدا بادسنده                        | _10" |
| 1947/01797     | مولا نامفتى محمدا عجاز ولي خال رضوى بريلوي مدفون لا بهور                    | ۵اټ  |
| ١٩٨١/١٥١٠      | مجامد ملت مولانا شاه محمد صبيب الرحمن قادري دهام نگري                       | _14  |
| 19AT /015-17   | محدث مولا نامحمدا حسان على مظفر بورى ،                                      | _14  |
| -19A1/010-17   | مولا نامحمه سعید بلی فیروز پوری ،                                           | _IA  |
| ים בייום ייאףו | مداح الرسول صوفي عزيز احمد بريلوي                                           | _19  |
| 191/2/10-00    | مولا تاریجان رضا خال رحمانی میاں بریلوی نبیر و اکبر                         | -14  |
| 1917/01147     | 100 0 0                                                                     | _ri  |
|                | مولا تارضی احمه ما ہررضوی مدعویٰ بہار                                       | _**  |
|                | مولا ناشاه ابوسبيل انيس عالم امين شريعت ببهار                               |      |
|                | مولانا قاضی فضل کریم قاضی شریعت بهار<br>شیخ الحدیث مولاناعبرالمصطفی اعظمی ، | _ ۲0 |
| 19A7/615040    | شيخ الحديث مولا ناعبدالمصطفى اعظمى ،                                        | _10  |

| ٢٩   | یا د گارسلف مولا تا الحاج تفدس علی خال رضوی بریلوی مدفون پیرجو گوٹھ سند پر          | /       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| _12  | مولا نامحمدا براہیم خوشتر صدیقی قادری رضوی بانی وسر براہ سی رضوی سوسائٹی انٹر پیشنا |         |
| _r^  | مولا نامفتی ظفرعلی نعمانی کراچی ۔                                                   |         |
| _19  | مولا ناسيد محمطى اجميري مقيم حيدرآ بإد _سنده _                                      |         |
| _#*  | مولا نامجر على آتولوي                                                               |         |
|      | تصانف                                                                               |         |
| Ų.   | مجموعه فبآوي قلمي                                                                   |         |
| ٦٢   | الصارم الربائي على اسراف القادياتي الصارم الربائي على اسراف القادياتي               | (_      |
| _#   | نعتبه ديوان                                                                         |         |
| -٣   | تمهيداورتر جمدالدولية المكية                                                        | 19-0/   |
| _0   | تمهيدالا جازت المتيند لعلماء بكة والمدينة ١٩٠٧/١٣٠٠                                 | £19+4/  |
| _4   | تمهيد كفل الفقيد الفاجم                                                             |         |
| _4   | تاریخی نام، خطبه الوظیفة الكريمه                                                    |         |
| _^   | سدالقراد                                                                            |         |
| _9   | سلامة الله لا بل السنة من تبيل العنا دوالفتئة ١٩١٣/١٥١٣ هـ                          | 1911-/4 |
| _1•  | حاشيه ملاجلال فلمي                                                                  |         |
| _11  | سنزامصلی پرهاشیه                                                                    | 19-0/4  |
| _11  | اجلى اثوار الرضا                                                                    | e1910/2 |
| _11" | ا ثارالمبتدعين لهدم حبل الغدامتين                                                   |         |
| ۱۳   | وقابيه الل سنت،                                                                     |         |
|      |                                                                                     |         |

### وصال

آپ کار جمادی الاونی ۱۳۲۲ هرطابق ۲۳ منی ۱۹۳۳ و ممال عین حالت تماز میں دوران تشهد دس بچکر ۴۵ منٹ پراینے خالق حقیقی سے جالے اناللہ واناالیدراجعون \_

### اولا دامجاد

حضور ججة الاسلام قدس سره كے دوصاحبز ادے ادر جا رصاحبز ادیاں تھی ، صاحبز اگان

کے نام بیایں۔

(۱) مفسراعظم مندحفرت مولا ناابرا بيم رضاخال جيلاني ميال

(۲) حضرت مولانا حمادر ضاخال نعماتی میاں۔

رحمة الله تعالى عليهارهمة واسعة

# حضورمفتى اعظم مهندعلامه مصطفي رضاخال بريلوي

ولا وت: مرجع العلماء والفقهاء سيدى حضور مفتى أعظم مند حضرت علامه شاه محد مصطفیٰ رضا صاحب قبله نورالله مرقده کی ولا دت باسعادت ۲۲۰رز والحجه ۱۳۱۰ هر وزجه عرض صادق کے وقت بریلی شریف میں ہوئی۔

پیدائش نام ''محر''عرف''مصطفیٰ رضا'' ہے۔ مرشد برخی حضرت شاہ ابوالحسین نوری قدس سرہ العزیز نے آل الرحمٰن ابوالبر کات نام تجویز فر مایا اور چھے ماہ کی عمر میں بر ملی شریف تشریف لاکر جملہ سلاسل عالیہ کی اجازت وخلافت عطافر مائی اور ساتھ ہی ام احمد رضافد س سرہ کویہ بشارت عظمیٰ سنائی کہ یہ بچہ دین ولمت کی بڑی خدمت کرے گااور مخلوق خدا کواس کی ذات سے بہت فیض بہو نے گا۔ یہ بچہ ولی ہے۔

حصول علم بخن آموزی کے منزل کے کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کا با قاعدہ آغاز ہوااور آپ نے جملہ علوم وفنون اپنے والد ما جدسیدنا امام احمد رضا فاضل بر بلوی قدس سرہ۔ برادرا کبر ججۃ الاسلام حفرت علامہ شاہ محمد عامد رضا خال صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان ۔ استاذ الاساتذہ علامہ شاہ رحم الهی منگلوری ۔ شخ العلماء علامہ شاہ سید بشیر احمد علی گڑھی ۔ شس العلماء علامہ ظہور الحسین فاروتی رامپوری ہے حاصل کئے اور ۱۸ ارسال کی عمر میں تقریباً چالیس علوم وفنون حاصل کر کے سند قراغت حاصل کی۔

تدریس: فراغت کے بعد جامعہ رضوبیہ منظر اسلام پریلی شریف ہی میں مند تدریس کورونق مجنٹی۔ بنقریبا تمیں سال تک علم و حکمت کے دریا بہائے۔ برصغیریاک و ہندگی اکثر درسگا ہیں آپ کے تلاغہ ومستفیدین ہے مالا مال ہیں۔ درك افتآء: فن افتاء كي مثالي تعليم كاخا كه خود تلانده بي كي زباني سنئے۔

نائب مفتى اعظم حضرت مفتى محمد شريف الحق امجدى عليه الرحمه فرمات بين:

میں گیارہ سائل کھے جن میں ماہ خدمت ہیں رہا، اس مدت ہیں چوہیں ہزار مسائل کھے جن میں کم از کم دس ہزارہ ہیں جن پر حضور مفتی اعظم کی تھی دفقد بن ہے۔ ہیں گھسا پٹائہیں، بہت سوج سمجھ کر جانج تول کر مسلد لکھتا تھا، گر داہ رہ مفتی اعظم اگر ذرا بھی غلطی ہے، یالوچ ہے، یا ہے ربطی ہے، یا تعجیر تا مناسب ہے، یا سوال کے ماحول کے مطابق جواب میں کی بیشی ہے، یا کہیں ہوئی ہے، یا کہیں سے کوئی غلط بنی کا ذراسا بھی اندیشہ ہے تو فور آئس پر سمبید فرماتے اور مناسب اصلاح فرماتے۔ کوئی غلط بنی کا ذراسا بھی اندیشہ ہے تو فور آئس پر سمبید فرماتے اور مناسب اصلاح فرماتے بعد مقید کے بعد مقید آسان ہے گراصلاح در قوار، گرستر سالہ مفتی اعظم کا دماغ اور علم ایسا جوان تھا کہ تنقید کے بعد فور آ اصلاح فرماد ہے اور ایسی اصلاح کہ پھر قلم ٹوٹ کررہ جاتا۔ بار ہا ایسا ہوتا کہ تھم کی تائید لاتا کور آفسی عبارت شام ان کتابوں کی عبارت جودار الافقاء میں نہتے میں ذبانی کھواد ہے۔ میں جران رہ جاتا گرمفتی اعظم ان کتابوں کی عبارت جودار الافقاء میں نہتے میں ذبانی کھواد ہے۔ میں جران رہ جاتا

مفتى محمطيع الرحمٰن صاحب يورنوي رقمطر از بين:

آپ درس افتاء میں محض نفس تھم ہے آگاہ ہیں فرماتے بلکہ اس کے مالدو ماعلیہ کے تمام نشیب وفراز ذبہن نشین کراتے ، پہلے آیات واحادیث سے استدلال فرماتے ، پھراصول فقہ سے اس کی تائید دکھاتے اور پھر قواعد کلیہ کی روشنی میں اس کا جائز ہ لے کر کتب فقہ ہے جزئیات پیش ، فرماتے ۔ پھر مزید اطمینان کے لئے فتاوی رضویہ سے امام احمد رضا کا ارشاد نقل فرماتے ۔ وغیرہ وغیرہ۔

بیافتباس آپ کی شان فقاست اور کمال تبحر کا بین ثبوت اور اس بات کاروش بیان بیس که آپ مفتی بی تبیس بلکه مفتی ساز اور فقیه بی تبیس بلکه فقیه النفس تنصه مجام داندژندگی :

آب ك ١٢٩ ساله حيات مباركه مين زندگي كي مختلف موژ آئے يہ مي شدهي تحريك كا قلع

قع کرنے کیلئے جماعت رضائے مصطفیٰ کی صدارت فرمائی اور باطل پرستوں سے پنجہ آزمائی کیلئے سرسے کفن با ندھ کر میدان فارزار میں کود پڑے، لا کھوں انسانوں کو کلمہ بڑھایا اور بے شار مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ قیام پاکستان کے نعرے اور خلافت کینٹی کی آوازیں بھی آب کے دور میں اٹھیں اور ہزاروں شخصیات اس سے متاثر ہوئیں نسبندی کا طوفان بلا خیرآب کے آخری دور میں رونما ہواور بڑے بڑے ثابت قدم متزلزل ہو گئے لیکن ہر دور میں آب استفامت فی الدین کا جبل عظیم بن کران حوادث زمانہ کا مقابلہ خندہ پیشانی سے فرماتے رہے۔ استفامت فی الدین کا جبل عظیم بن کران حوادث زمانہ کا مقابلہ خندہ پیشانی سے فرماتے رہے۔ آب نے اس دور پرفتن میں نسبندی کی حرمت کا فتوی صادر فرمایا جبکہ عموما دین ادارے خاموش تھے، یا گھر جواز کافتوی دے جگے تھے۔

وصال ۱۳۰۰ رمر الحرام ۲ مها بها ارزوم را ۱۹۸۱ بده کادن گر ارکرشب میں ارزی کر چالیس منت پر ۹۲ سال کی عمر شریف میں وصال فر مایا اور جعد کی نماز کے بعد لاکھوں افراد نے نماز جناز ہ اسلامیہ کالج کے وسیع میدان میں اوا کی اورا مام احمد رضا کے پہلو میں فن کردیا گیا۔
عباوت وریاضت : سفر وحضر ہر موقع پر بھی آپ کی نماز بیخ گانہ قضائیں ہوتی تھی ، ہر نماز وقت پر ادا فرماتے ، سفر میں نماز کا اہتمام نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن حضرت پوری حیات مبارکہ اس پر عامل رہے۔ اس سلسلہ میں چیشم وید واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی ادا میگی و اہتمام کیا تھی نے خود نماز ادا کرتے ہیں کہ نماز کی ادا میگی و اہتمام کیا تھی نے خود نماز ادا کرتے اور ساتھیوں کو بھی سخت

تاكيد فرمات\_

زیارت حرمین شریفین: آپ نے تقیم ہندہ پہلے دومر تبدیج وزیارت کیلئے سفر قر مایا، اس کے بعد تیسری مرتبہ اوسال اے اواء میں جب کہ نوٹولازم ہو چکاتھا لیکن آپ اپنی حزم واحتیاط پر قائم رہے لہذا آپ کو پاسپورٹ وغیرہ ضروری پابندیوں ہے سنٹنی قرار دے دیا گیا اور آپ بج و زیارت کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔

فتوى نويسى كى مدت:

آپ کے خاندان کا بیطر و التمیاز رہا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سوسال سے فتوی نویسی کا گرال

آپ کے دصال اقدی کے بعد آپ کے فرزند اکبر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زینت بخشی اور پھر یا قاعدہ سیدنا حضور مفتی اعظم کو بیع ہدہ تفویض ہوا جس کا آغاز خودا مام احمد رضا کی حیات طبیبہ ہی میں ہوچکا تھا۔

آپ نے مسئلہ رضاعت ہے متعلق ایک فتوی نوعمری کے زمانے میں بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کئے تخریر فرمایا: تو اس سے متاثر ہوکرامام احمد رضائے فتوی تو لیسی کی عام اجازت فرمادی اور مہر بھی ہوا کر مرحمت فرمائی جس پر میدعیارت کندہ تھی '' ابوالبر کا ہمی الدین جیلانی آل الزمل محمد فلی رضا''

ہے مبر دین شعور کی سند اور اصابت فکر کا اعلان تھی ۔ بلکہ خود امام احمد رضانے جب پورے مندوستان کے سلنے دارالقصناء شرعی کا قیام فر مایا تو قاضی ومفتی کا منصب صدر الشریعہ مفتی اعظم اور بر ہان الحق جبل بوری قد ں سرار جم کوعطافر مایا۔

غرضکہ آپ نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں فقاوی لکھے۔اہل ہندوپاک اپنے الجھے ہوئے مسائل آپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوتے اور ہر پیدا ہونے والے مسئلہ میں فیصلہ کے لئے نگاہیں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔آپ کے فقاوی کا وہ ذخیرہ محفوظ ندرہ سکا ورندآج وہ انجی ضخانت و مجلدات کے اعتبارے دوسرا فقاوی رضوبے ہوتا۔

مقتل كذب وكيد

۱۰ مقتل اكذب و اجهل

(1777)

(irrr)

|                      | تصنيفات ونرينيات                                               |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| ر يرقلم الهات بين حق | آپ کی تصانیف علم متحقیق کا منارهٔ ہدایت ہیں۔جس موضوع           |           |
|                      | دا فرماتے ہیں ، فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین صاحب قبلہ عا     | تحقيق او  |
|                      | ، کا تعارف تحریر فرمایا ہے ای کا خلاصہ مدید تارین ہے۔          |           |
|                      | المكرمة النبوية في الفتاوي المصطفويه (قاوي مصطفويي)            | _1        |
|                      | یہ بہلے تین حصوں میں عالی جناب قربان علی صاحب کے اہتمام        |           |
|                      | اب ایک شخیم جلد میں حضرت فقید ملت علید الرحمه کی مگرانی میں    |           |
|                      | داہے جو حسن صوری ومعنوی ہے مالا مال ہے۔                        | شا كع بهو |
| (IMM)                | اشد العذاب على عابد الحناس                                     | _r        |
|                      | تحذيرالناس كاروبليغ                                            |           |
| (ITT*)               | وقعات السنان في حلق المسماة بسط البنان                         | _+        |
|                      | بسط البنان اورتخذ برالناس پرتنقیداور۳۳ اسوالات کامجموعه        |           |
| (1771)               | الرمح الديابي على راس الوسواس الشيطاني                         | _1^       |
|                      | تفسيرنعماني كيمولف برتكم كفروارتد ادكو يابيدحسام الحرمين كاخلا |           |
| (ITTY                | النكته على مراة كلكته                                          | ۵.        |
|                      | اذان خارج مسجد ہونے برائمہ کی تصریحات کا خلاصہ۔                |           |
| (ITT)                | صليم الديان لتقطيع حبالة الشيطان                               | _¥        |
| (IPPr                | سيف القهار على عبد الكفار                                      |           |
| (ITTY                | نفي العار عن معالب المولوى عبد الغمار                          | _^        |
|                      |                                                                |           |

ظالم ہے۔

اذان ٹانی کے تعلق سے سے مولوی عبدالغفار خال رامپوری کی متعدد تحریروں کے رو میں بیدسائل لکھے گئے۔ ادخال السبان الى الحنك الحلق البسط البنان (1887) \_# (1777) وقاية اهل السنة عن مكر ديوبند و الفتنة \_11 اذان ٹانی ہے متعلق ایک کا نپوری دیو بندی کارد (ITTY) الهي ضرب به اهل الحرب \_100 (ITTZ) الموت الاحمر على كل انحس اكفر \_10° موضوع تکفیر برنہایت معرکة الآراء بحثیں اس کتاب میں تحقیق ہے چیش کی گئی ہیں۔ (ITTA) الملفوظ مجارته \_10 امام احدرضا قدس سره كے ملفوظات القول العجيب في حواز التثويب (1229) ۲۱ ـ اذ ان کے بعد صلوۃ پکارنے کا ثبوت (1mmq) الطاري الداري لهفوات عبد الباري \_14 ا ما م احمد رضا فاضل پر بلوی اور مولاناعبدالباری فرتی محلی کے درمیان مراسلت کا مجموعه (IPM) طرق الهدى و الارشاد الى احكام الامارة و الجهاد اس رسالہ میں جہاد ،خلافت ،ترک موالات ، ، تان کوآ پریش اور قربانی گاؤوغیرہ کے متعلق جھ سوالات کے جوابات۔ (1771) فصل الحلافة \_19 اس کا دوسرانام سوراج درسوراخ ہے اور مسئلہ خلافت سے متعلق ہے۔ (Irrr) حجة واهره بوحوب الحجة الحاضره بعض لیڈروں کاردجنہوں نے ج بیت اللہ ہے ممانعت کی تھی اور کہا تھا کہ شریف مکہ

٣٤ - حاشية قآوي رضوبياول

 ۲۱ القسورة على ادوار الحمر الكفرة (1mmm) جس كالقبي نام ظغرعلى رمة كفر اخبارزمیندار میں شائع ہونے والے تین کفری اشعار کار دیلیغ۔ سامان تبخشش (نعتبيه ديوان) (1774) ۲۳ طرد الشيطان (عرفي) نجدی حکومت کی جانب ہے لگائے گئے جج نیکس کارد۔ ۲۳ مسائل ساع سلك مرادآ بإديرمعتر ضاندر مارك \_10 نهاية السنان ء LPY بسط البنان كاتيسرارد شفاء العي في جواب سوال يمبئي \_12 اال قرآن اورغيرمقلدين كااجماعي رد (IPP+) الكاوي في العاوي و الغاوي \_11/ (IPP+) القثم القاصم للداسم القاسم \_19 نور الفرقان بين حبد الإله و احزاب الشيطان (IPT+) \_ 14\* تنوير الحجة بالثواء الحجة \_111 ومأبيه كي تقييه بازي \_ ٣٢ الحجة الباهره نور العرفان ۳۵\_ واژهی کا مسئله ٣٦ حاشيه الاستمداد (كشف ضلال ولويند)

۳۸ مشاهیر تلامده مشاهیر تلامده

بعض مشہور تلاندہ کرام کے اساءاس طرح میں جو بجائے خوداستاذ الاساتذہ شار کئے

جاتے ہیں۔

شير بشيهُ ابل سنت حضرت مد ٠٠٠ شمت على غال صاحب قدس سره

محدث اعظم باكستان حضرت علامه فتي سردارا حمرصاحب عليدالرحمة والرضوان ٦٢

فقيه عصرمولا نامفتي محمدا عجازولي خال صاحب بريلي شريف مليه الرحمة والرضوان \_ ["

> فقيه عصرشارح بخاري مفتي محمرشريف الحق امجدي دامت عليه الرحمه \_\_^~

محدث كبيرعلا مدمحمد ضياءالمصطفى اعظمي يشخ الحديث الجامعة الاشر فيدم بركيور ۵پ

> بلبل ہندمفتی تمدر جب ملی صاحب نانیار دی، بہرائ شریف ۲پ

> > يتنخ العلمها ومفتى غلام جيلاني صاحب كحوسوى

مستفیدین اور درس افتاء کے تلاندہ کی فہرست نہایت طویل ہے جن کے احاطہ کی اس مختفر میں گئجائش نہیں ،صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ آتان افتاء کے آفتاب و ماہتاب بنکر حیکئے والےمفتیان عظام ای عبقری شخصیت کے خوان کرام کے خوشہ چین رہے جس ہے میہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کوا فیا ، جیسے وسیع وظیم فن میں ایسا تبحراور بید طونی حاصل تھ کیان کے دامن تصل وکرم ہے دابستہ جوکر ذرے ماہتاب بن گئے۔

## مشاهيرخلفاء

مفسراعظم مندمولا نامحمدا براتهيم رضاخال جيلاني ميال بريلي شريف

غزالي دورال علامه سيداحمر سعيدصاحب كأظمى ،ملتان ياكستان

مجابد ملت علامه حببيب الرحمن صاحب رئيس اعظم الريسه ۳

شير ببيشه المل سنت مولا ناحشمت على خال صاحب، بيلي بهيت \_1~

| _    |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| _۵   | رازی: مال مولانا حاجی مبین الدین صاحب امرومه، مرآ داباد         |
| _4   | شبرادهٔ صدرالشر بعيمولا ناعبدالمصطفى صاحب از برى كراچى ، ياكتان |
| _4   | شارح بخاری مفتی محمرشریف الحق صاحب امجدی گھوی ،اعظم گڑھ         |
| _^   | تشمس العلماءمولانا قاضي ثمس الدين احمرصاحب جونپور               |
| _9   | محدث أعظم پاکستان مولا نامحمر مرداراحمه صاحب لائل بور، پاکستان  |
| ul•  | خطيب مشرق مولانا مشتاق احمرصاحب نظامي الهآباد                   |
| _11  | بيرطر يقت مولانا قاري مصلح الدين صاحب كراجي پا كستان            |
| LIT  | استاذ العلماءمولا نامحمة تحسين رضاخال صاحب بريلي شريف           |
| _11" | قائدملت مولانار بيحان رضاخال صاحب بريلي شريف                    |
| _10  | تاج الشريعيمولا نامحمداختر رضاخان صاحب بريلي شريف               |
|      | پیرطریفت مولا نا سیدمبشرعلی میاں صاحب ببیروی زریلی شریف         |
|      |                                                                 |

## مأخذومراجع

| ماحب بريلوي عليه الرحمه        | ن رض خانص     | فدعلامه حسن  | عرت_مصنا | سيرت اعلى <sup>ح</sup> | -    |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------|------------------------|------|
|                                |               |              |          |                        |      |
|                                |               |              | •        |                        | ,    |
| •                              | •             | •            | •        |                        |      |
| إلدين صاحب بهاري عليهالرحمه    | ماءعلامة ظفر  | فبرملك العلم | عرت _مصن | حیات اعلی<             | ۳    |
|                                |               |              |          | سيرت اعلى              | _6   |
|                                |               |              | نفترت    | حيات اعلیٰ ح           | _۵   |
|                                |               |              |          | سيرت اعلى              | 4    |
| مولا ناحسن رضا خال ، پیشه      | له ڈاکٹریٹ    | مقا          |          | نقيه اسلام.            | _4   |
|                                |               |              | تصرت     | حيات اعلى              | _^   |
|                                |               |              |          |                        | _4   |
|                                |               |              |          | •                      | _1+  |
|                                |               |              | مفرت     | سيرت اعلى              | _11  |
|                                |               |              | حفرت     | حيات اعلىٰ             | _11  |
|                                |               |              |          | الملفوظ                | _11" |
|                                |               |              | بدجديد   | فآوي رضو               | _10" |
|                                |               |              | حفرت     | سيرت اعلى              | _10  |
|                                |               |              |          |                        | LIY  |
| مسعوداحمرصاحب كراجي            | وفيسر ذاكثر   | 4            | يلوي_    | محدث ير                | _14  |
| رخوشترصاحب يتذكرهُ مشاكحُ قادر | منفهمولا تامح | 20           | -0       | 2052                   | _14  |
|                                |               |              |          |                        |      |

## فهرستعناوين

| ۵          | امام العظم الوحنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ч          | كثيت كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,          | אבריים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۔. ک       | وجه تشمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨          | تعلیم کے مراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15         | شرف تابعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19         | اساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>*</b> + | امام عامرشعبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>*</b> + | امام شعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲+         | امام أغمش بين بين بين المناسبة المام أعمش المناسبة ا     |
| ۲۱.        | امام حياد بن الي سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PI.        | سلمه بن تهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | البواسحاق سبيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11         | تلانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11         | FT 41 41 AARS 1 11 1 ARS 17 1 ARS 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *1*        | كتاب الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۵         | مندامام اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ťΛ         | وحدانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸         | اربعینات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۲         | امام اعظم کے محد ثانہ مقام پر ایک شبہ کا از الہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | interest to the second |
| 12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Mr    | تحيرالعقو ل فيأوي                  |
|-------|------------------------------------|
| MY    | مام اعظم برمظالم اوروصال.          |
| ſΆ    | تجهيرونفين.                        |
| ۵٠    | قصیده درش <sub>ا</sub> ن امام أعظم |
| ar    | مَّا خَذُ ومراجع                   |
| ۵۳    | السحاب امام اعظم الوحثيفير         |
| ۵۳    | امام حماد بن تعمان امام أعظم       |
| ۵۵    | امام ابو بوسف                      |
| ۵۵    | نام ونسب                           |
| ۵۵    | توت حا فظهاورعلم فضل               |
| ۵۲ ۲۵ | قاضى القصاة                        |
| ۵۷    | عبادت ورياضت                       |
| ۵۷    | علامده                             |
| ۵۷    | وصال                               |
| ۵٩    | المام زفر                          |
| ۵٩    | يَا م وُنْسِ                       |
| ۵٩    | تعليم وتربيت                       |
| ۵۹    | ز مدور ياضت                        |
| ۲۰    | وصال                               |
| YI    | الام عبدالله بن مبارك              |
| YI    |                                    |
| YI    | نام بنسب<br>ولا دیت و تعلیم        |
| YF    | علم فضل                            |
| ۲۴    | اساتذه                             |
|       |                                    |

| 40  | تلاغرو             |
|-----|--------------------|
| 44] | امام محمد          |
| 40  | نام ونسپ           |
| YA. | ولا دت وعليم       |
| ٩٨. | معمولات زندگی      |
| AF  | فضل دکمال          |
| 49  | جرأت المتقلال      |
| 44  | عهدهٔ قضا          |
| ۷٠  | حق گوئی و بے ہا کی |
| 4   | عهدهٔ قضایر بحالی  |
| 41  | تصانف              |
| 41  | موطاا مام محمد     |
| 24  | كتاب الإَثار       |
| ۷٢  | كتاب الحج          |
|     | مبسوط              |
| ۷۳  | الجامع الكبير      |
|     | الجامع الصغير      |
| ۷٣  | السير الصغير       |
| ۷٣  | السير الكبير       |
|     | زيادات             |
| 40  | ديگركټ             |
| ۷¥  | سانحه وصال         |
| 22  | امام داؤد طائي     |
| 44  | نام ونسب           |

| 44      | لعليم وتربيت    |
|---------|-----------------|
| 44.     | عبادت ورياضت    |
| 44      | اساتذه          |
| <u></u> |                 |
| ۷۸      | وصال            |
| ۷٩      | فضيل بنءعياض.   |
| 49      | يام ونسب        |
| ∠٩      | لعليم وتربيت    |
| ۷٩      | واقعەتۇبە       |
| ^       | اساتذه          |
| ۸٠      | تلانده          |
| Λ•      | فضائل           |
| ۸۰      | وصال            |
| Λ1      | ابراتيم بن اوہم |
| ΛΙ      | يام ونسب        |
| ΛΙ      | لعليم وتربيت    |
| A1      | وصال            |
| ΛΙ      | اساتذه          |
| AI      | تلانده          |
| Ar      | بشربن الحارث    |
| Ar      | نام ونسب        |
| ۸۲      | تعليم وتربيت    |
| ۸۲      | اسا تذر         |
| ۸۲      | تلانده          |

| , , ,                   |                                                     |                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| ۸۳                      |                                                     | شقیق جی                |
| ۸۳                      | ,                                                   | نام ونسب               |
| Ar .                    |                                                     | اساتذه                 |
| ۸۳.                     |                                                     | تلامده                 |
| ۸۳                      |                                                     | زېږورياضت              |
| AT.                     |                                                     | وصال                   |
| Δď                      | A ALTTY AND 1977 A \$4107 '411174                   | اسدين عمر              |
| ۸e                      |                                                     | نام ونسب               |
| ۸r                      | 4. A PPP ++4+++4++++++++++++++++++++++++++          | عهدهٔ قضاء             |
| ۸۳                      |                                                     | تلانده                 |
| ۸۵                      |                                                     | وكيع بن الجراح         |
| ۸۵                      | **** *********** ** * *** **** * ** * *             | نام ونسب.              |
| ۸۵                      | * **** ** + ''ATAN - *** **** ******* * * * *** * * |                        |
| AD.                     |                                                     |                        |
| AQ.                     |                                                     | تلام <i>ق</i> رهعلى فض |
| Y                       |                                                     | منتم ومصل              |
| AY,                     |                                                     | وصال                   |
| Λ۷.                     | ********************************                    |                        |
| AZ.                     | · AAATATTUUT                                        | نام ونسب               |
| AZ.                     |                                                     | تعليم وتربيت           |
| ۸۸                      |                                                     | اساتذه                 |
| $\Delta \Delta_{\perp}$ | **************************************              | وصال حقص به خاص        |
| A9.                     |                                                     | حفص بن غياص            |
| Aq                      | ******* * ****************************              | نام ونسب               |
|                         |                                                     |                        |

| Λ9  |                  | فأتم وتربيب          |
|-----|------------------|----------------------|
| Λ9  |                  | سال.                 |
| Λ9  |                  | ماتن                 |
| A9  |                  | فار حرو              |
| 9.  |                  | ع مده<br>مام ما لک:  |
| 9.  | 00               | يام يا بلك.<br>دم آ  |
| 4.  |                  | الم وسب              |
| 41  | ٢.               | آها.<br>الأوت و -    |
|     |                  | سائذه                |
| 41  |                  | تلائده               |
| 91  | *                | علم وفضل .           |
| 9r  |                  | بنتارت عظم<br>بنتارت |
| 97  |                  | تخشق رسول            |
| 4*  |                  | صلم وبرديا           |
| 91' |                  | وصال                 |
| 40  | ما لک            | -                    |
| 94  |                  |                      |
| 94  | 147 41 8000      | امام شافعی<br>م      |
|     | المستند المستند  | نام ونسب             |
| 94  | دليم             |                      |
| ٩٨  | طرف توجه         | ,                    |
| ۹۸  | 5444 11414 · PWW | اسائذه               |
| 9.  | A                | تلامدا               |
| 99  | را <b>ب</b> لم   | مبادكة               |
| 99  | لمی              | ء<br>بشار <b>ت</b>   |
| 94  |                  | علم فضل              |
|     |                  | W                    |

|      | (C . C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••   | شائل وخصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **   | ز بدر تقوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [+]  | تصنيف وتاليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | فالباسي فالمأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+1" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | تام ونسپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1+10 | ولا دت و تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+1" | اساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+17 | تلاغمه المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلم المستعلقة المستعلقة المستعلم المست |
| 1+1" | ابتلاء وآز مائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Y | فضل وكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *    | 4 <b>*</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+4  | Li .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    | تصانف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W    | امام بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111  | 9 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HI   | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | عج وزیارت<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | قوت حافظه<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117  | توت جا نظر<br>آغلم کیا ہیں۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | لعليم كيلئة اسفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117  | منم وتعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111  | شائل وخصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111  | فقهی مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| וות  | وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ام ونت<br>ولا دت وتعليم<br>الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------|
| اام ونسائد ونصائل المام ونسائد ونصائل المام ونسائد ونصائل المام ونسائل وخصائل المام ونسائل وخصائل المام ونسائل وخصائل المام وفصائل المام وفصائل المام وفصائل المام وفصائل المام الوواؤد ونسائل المام الوواؤد ونسائل المام ونسائل                                                                                                                                                                                                                                                                               | He   |                                          | فيح بخاري         |
| الم الوداؤد الما الما الوداؤد الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ا مام سلم         |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114  | <b>*******************</b>               | نام ونسب          |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114  |                                          | ولا دت و عليم<br> |
| الا نافذه الا نافذه الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ha   |                                          | e e               |
| الم فضل المدافرة الم                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113  |                                          | اسا تذه           |
| الم وضل الكام الم الوداؤد الكام الوداؤد الكام الوداؤد الكام الله الكام الوداؤد الكام الوداؤد الكام ال                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114  | 4- waters +1 conscions                   | تلاغره            |
| الم ابوداؤد<br>الم ابوداؤد<br>الم ونس<br>ولادت وقيليم<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الم<br>الله<br>الله<br>الله<br>الم<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم<br>الم                                | 114  | **************************************   | علم فصل           |
| الام البوداؤد<br>نام ونس<br>ولادت و فليم<br>اسا تذه<br>الا الم<br>الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114  |                                          | وصال              |
| الام البوداؤد<br>نام ونس<br>ولادت و فليم<br>اسا تذه<br>الا الم<br>الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114  | 45-4                                     | صحيحمسلم          |
| اله والادت وعليم اله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HA   | 40040000000 \$00000000000000000000000000 |                   |
| اسا تذه<br>الا من وضل<br>علم وضل<br>الا من من البوداؤد<br>الا من من البوداؤد<br>الا من ونسب<br>الا من ونسب<br>الا من ونسب<br>الا من من البوداؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HA   | ***************************************  | نام ونسب          |
| الله علم فضل علم فضل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IIA  | ***************************************  | ولا دت و تعليم    |
| اله من الوداؤد<br>اله مز مذى<br>اله مز مذى<br>اله ولارت وعليم<br>ولارت وعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ΗA   |                                          | اساتذه            |
| الله مرفر الأورا و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IIA  | ***************************************  |                   |
| اله م تر ندى<br>اله م تر ندى<br>الم تر الم اتر الم | 119  | ***************************************  | علم فضل           |
| المام ترفدي<br>المام ترفدي<br>الماتذه<br>الماتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11'+ | ************************************     | وصال              |
| الما تذه<br>اسما تذه<br>اسما تذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II'+ | ************************************     | سنن ابودا ؤر      |
| اما تذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122  |                                          | امام ترمذي        |
| اسا تذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITT  | ***************************************  |                   |
| اسا تذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITT  |                                          | ولارت وعليم       |
| تلانده<br>علم فضلعام وضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177  |                                          |                   |
| علم وصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ITT  | *****                                    | تلانم ه           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144  |                                          | علم وصل           |

| ודוץ  | جامع ترندي                |
|-------|---------------------------|
| ITY   | امام نسائی                |
| ITY   | تام ونسب                  |
| IF4   | ولا دت و تعليم            |
| Iry   | اساتذه                    |
| IFY   | علائده                    |
| 174   | شائل وخصائل               |
| 11/2  | عبادت                     |
| I/Z   | حق گونی اورشهادت          |
| IrA   | سنن نسائی                 |
| (f**+ | ا مام ابن ماجه            |
| ()**• |                           |
| (P*•  | ولا دت وتعليم             |
| [PT]  | اساتذه                    |
| [PT]  | • .                       |
| IMI   | علم وتضل                  |
| ITT   | •                         |
| IPT   | سنن ابن ماجه              |
|       | امام طحاوی                |
| IPP   | نام ونسب<br>ولا دت وتعليم |
| ITT   | ولا دت وعليم              |
| 180   | اساتذه                    |
| Ira   | تلا غره                   |
| IP4   | علمی مقام                 |

| 124   | حق کونی                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12    | فضل وكمال                                                                  |
|       | وصال                                                                       |
|       | تصانف                                                                      |
|       | شرح معانی الآثار                                                           |
|       | شيخ على متقى                                                               |
| 10%   | نام ونسب                                                                   |
| 101   | وصال                                                                       |
| IME   |                                                                            |
| INY   | ئے عبدالوہاب<br>نہ ملابہ م                                                 |
| سويها | سب ولادت                                                                   |
| 100   | وصان<br>شیخ عبدالحق محدث دہلوی                                             |
|       |                                                                            |
|       | نام ونسب                                                                   |
| ILL   | آياءوا جداد                                                                |
| ۲۳۱   | ولا دت وتعليم                                                              |
|       | وصال                                                                       |
|       | تصائف                                                                      |
|       | شاه ولی الله محدث د بلوی                                                   |
| ام ما | تام ونسب<br>ولادت وتعليم<br>ولادت وعليم                                    |
| ۳۵۱   | ولادت وتعليم                                                               |
|       | تصانف                                                                      |
| Fal.  | شاه صاحب کا مسلک<br>تقلید حنفیت کا دانشخ ثبوت<br>شاه عبدالعز برمحدث د بلوی |
| IDA.  | تقليد حنفيت كاواضح ثبوت                                                    |
| 109   | شاه عبدالعز يزمجد شد وبلوي                                                 |

| 109          | يام ونسب                    |
|--------------|-----------------------------|
| 109          | لعليم وتربيت                |
| 147          |                             |
| ول مار بروی  | خاتم الاكابرشاه آل رس       |
| IYF          | نام ونسب                    |
| 145          | لعليم تربيت                 |
| וארי         | عادات وصفات                 |
| 170          |                             |
| 144          | مآخذ ومراجع                 |
| امحدت بریلوی | مجد داعظم امام احدرض        |
| 14A          |                             |
| IYA          | آباءاجداد                   |
| 140          | عبد طفلی                    |
| 124          | تعلیم تربیت                 |
| 1.4          | فتوى توليى                  |
| IAI          | از دواجی زندگی              |
| IAT          | بيعت وخلافت                 |
| IAF          | مجردونت                     |
| 144          | وصال اقدس                   |
| راب          | مولوى أكرام الحق كاخ        |
| IAAU         | رحلت کے آثارووصا            |
| 197          | تد فين وتكفين               |
| 191"         | ایصال ثواب<br>مشاہیر تلاندہ |
| 191"         | مشاہیرتلانہ و               |

ولاوت\_\_\_\_\_ا

| 141        | حسن صورت                                 |
|------------|------------------------------------------|
| 121        | حسن سيرت                                 |
| 121        | ا جازت وخلافت                            |
| 121        | علم وضل                                  |
| 121        | ج وزيارت<br>                             |
| 144        | منظراسلام كاابتمام                       |
| 744        | اسقار                                    |
| 144        | مشاهير تلانده                            |
| 121        | مشاه پير خلفاء                           |
| <b>M</b> . | تصاشف                                    |
| 1/1        | وصال                                     |
| YA!        | اولا دامجاد                              |
| TAT        | حضور مفتى اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خال  |
| MY         | ولارت                                    |
| MAT        | حصول علم                                 |
| 141        | تدريس                                    |
| tat"       | درس افتاء                                |
| MAM        | مجابداندزندگی                            |
| የለሰ        | وصأل                                     |
| MM         | زيارت حرمين شريفين                       |
| ተለቦ        | فتوی نو کیمی کی مدت                      |
| MAW        |                                          |
|            | تصانف                                    |
| 1/49       | تصانیف<br>مشاه پرتلانم ه<br>مشاه پرخلفاء |